#### جمله حقوق تجق حيدر قريثي محفوظ

#### **Interviews**

With Haider Qureshi & about Haider Qureshi

كتاب : انٹرويوز

مرتب : سعيدشاب

ایڈیشناول : ۲۰۰۴ء

البع :

سرورق: ریجانهاهم (کینیڈا)

قيمت : ••اروپي

ناشر: نظاميه آرٹ اکیڈی ۔ایمسٹرڈیم، ہالینڈ

Nizamia Art Academy Amsterdam, Holland NeiuwenDijk-23 (1012 LZ), Amsterdam, Holland Ph.:020-6209123, 6917889

میان مین تقسیم کار پین کستان میں تقسیم کار پین میان میل میان میں بیشرزم آباد۔خانپور۔۲۴۱۰۰ پاکستان khaliqkhanpur@yahoo.com

اور

**Nayab Publications** 

F/183 Mohalla KhokhraaN,Khanpur-64100,Pakistan e-mail: saeedshabab@yahoo.com

سرورق کی تصاویر (ترتیبوار): دائیں: جوگندر پال، بائیں: ڈاکٹرسعادت سعید دائیں سے بائیں: ناصرعباس نیر، نذرخیق، ڈاکٹر صابر آفاقی، اور سعید شباب، ورمیان میں: حیدر قریثی دائیں: فرحت نواز، بائیں: مبارکہ حیدر۔۔۔۔وائیں: سلطانہ مہر، بائیں: ثریا شہاب دائیں سے بائیں: جواز جعفری، شعیب حیدر، اعجاز حیدر، خورشیدا قبال اور احمد سہیل دائیں سے بائیں: اخر رضاسیمی، رضیہ اساعیل، محمد شیم انجی، افتحارا مام صدیقی اور کا شف البدی

# انظرولوز

حیدر قریثی سے لئے گئے انٹرویوز اور حیدر قریثی کے بارے میں لئے گئے انٹرویوز

> مرتب سعید شباب

انٹر نیٹ ایڈیشن مریداضافوں کے ساتھ سال ۲۰۱۳

اس کتاب کا پہلاا یڈیشن ۱۹ اصفحات پرمشمتل تھا۔اب صفحہ نمبرا۱۱ سے لے کرصفے نمبر۲۳۲ تک حیدر قریثی سے لیے گئے آٹھ نئے انٹر ویوز بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ نئے انٹر ویوز کرنے والوں میں عارف فرہاد ، عبدالرب استاد ،نسرین نقاش ،معید رشیدی ،مجمد عاصم بٹ،عزیز نبیل ،سعیدالرحمٰن اور رضینہ خان شامل ہیں۔

> ناشر نظامیهآ رشا کیڈمی۔ایمسٹرڈیم۔ہالینڈ

۲

#### انتساب

پروفیسرڈاکٹرشفیق احمہ (اسلامیہ بینورٹی بھادلپور) **اور** پروفیسرنڈرخلیق پروفیسرنڈرخلیق (گورنمنٹ ت<sup>قایم</sup>ڈگری کالخ خانپور) دونوں دوستوں کی ادب دوستی کے نام!

آپ عالم بھی ہیں، شفیق بھی ہیں آپ ادب دوست اور خلیق بھی ہیں

تخلیق ہو جھیق ہو، نقید ہو، کچھ ہو اردو کے اہم شاعرونیؓ رہیں حیدر (ناصرنظامی)

~

٣

### حیدر قریشی کے بارے میں منزہ یا سمین کے سوالنامہ کے جواب میں دیئے گئے انٹرویوز

#### اد في احباب:

| 11/2 | ڈاکٹرسعادت سعید (انقرہ۔ترکی)              | _1 |
|------|-------------------------------------------|----|
| 114  | ىپەد فىسرفرحت نواز (رخىم يارخان، پاكستان) | _٢ |
| 120  | احمة سهيل (امريكه)                        | ٣  |
| 12   | خورشیدا قبال(۲۴ پرگنه مغربی بنگال۔انڈیا)  | -۴ |
| ۱۳۱  | رضیها ساعیل (برمجنگهم،انگلینڈ)            | _۵ |
| ٣٣   | كاشف الهديٰ (امريكه)                      | _4 |
| Ira  | محمدآ صف خواجه( ڈنمارک )                  |    |

## عزیزوا قارب:

| 162 | مبار که حیدر (املیه) | _1 |
|-----|----------------------|----|
| 10+ | اعجاز حيدر (بھائی)   | _٢ |
| 101 | رضوانه حيدر (بيٹي )  | ٣  |
| 107 | شعیب حیدر (بیٹا)     | ٣  |
| ۲۵۱ | تسنيم حيدر (بهو)     | ٦٣ |
| 101 | نادييديدر(بهو)       | _۵ |

#### فهرست

#### ﴿ عُرْضِ مُرتب: ـ ـ ـ ـ ـ سعید شاب ک ﷺ پیش لفظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ناصر عباس نیر ـ ـ ـ ـ • ۱۰

#### حیدرقریشی سے لئے گئےانٹرویوز:

| 17  | جوگندر پال        | جو گندر پال اور حيدر قريشي رو برو | _1  |
|-----|-------------------|-----------------------------------|-----|
| ۲۸  | ڈاکٹرصابرآ فاقی   | حيدرقر ليثى سےانٹرويو             | ۲   |
| ra  | سلطانهمهر         | بیں سوالوں کے جواب                | ٣   |
| ۲٦  | ثرياشهاب          | حيدرقريثى سےانٹرويو               | ٣-  |
| ۵۳  | سلطانهمهر         | دس سوالوں کے جواب                 | _0  |
| 71  | مجروتيم انجم      | حیدر قریشی سے مکالمہ              | _4  |
| 4   | اختر رضاسليمي     | حيدرقريثى سےانٹرنيٹ انٹرويو       | _4  |
| ۸۵  | جواز جعفرى        | حيدرقريثي سےانٹرويو               | _^  |
| 91  | افتخارا مام صديقي | حیدر قریثی سے مکالمہ              | _9  |
| 1+/ | نذرخلق            | انٹرنیٹ کے ذریعے مکالمہ           | _1+ |
|     |                   |                                   |     |

### عرضِ مرتب

میں نے چندسال پہلے حیدر قریشی کے فن پر لکھے گئے مختلف مضامین جمع کرنے شروع کئے تو بھائی نذرخلیق نے میری مددی۔خاص طور پر حیدر قریشی کے بارے میں بعض پرانے اخباری تراشے ان کے ذریعے ملے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ان کے بارے میں ایک کتاب ترتیب دے کرچیوالوں گا۔ جب میں نے حیدر قریشی کواپنے اس ارادے سے آگاہ کیا تو وہ میر اارادہ سن کر چیوالوں گا۔ جب میں نے حیدر قریشی کو شوق میں کھو گیا اور یہ منصوباد مورا پڑار ہا۔ ایک دن حیدر قریشی نے مجھے اطلاع دی کہ راولینڈی سے وسیم الجم نے ان کے بارے میں ایک کتاب شاکع کی قریشی نے مجھے اطلاع دی کہ راولینڈی سے وسیم الجم نے ان کے بارے میں ایک کتاب شاکع کی ہے۔ اس خبر سے بجائے خوشی ہونے کے اس وجہ سے افسوس ہوا کہ حیدر قریش کے متعلق سب سے بے اس خبر سے بجائے خوشی ہونے کے اس وجہ سے افسوس ہوا کہ حیدر قریش کے متعلق سب سے کہا جہری کتاب آئی چیام آیا کہ جتنا میٹر جمع کیا ہے راولینڈی میں عارف فر ہادکو بھیج دیں۔ میں ایک دن حیدر قریش کا پیغام آیا کہ جتنا میٹر جمع کیا ہے راولینڈی میں عارف فر ہادکو بھیج دیں۔ میں عارف فر ہادکو بھیج دیں۔ میں عارف فر ہادکو بھیج دیں۔ میں عارف فر ہادکو بھیج دیا۔

ایک دن ہندوستان سے نذیر فتح پوری اور سنجئے گوڈ بولے کی مرتب کی ہوئی بہت ہی خوبصورت ہی کتاب ملی ''حیرر قریثی کا فن اور شخصیت' ۔اس بار کتاب دیکھ کرخوثی بھی ہوئی اور شرمندگی بھی ہوئی۔جوکام میرے کرنے کا تھاوہ کام دوسرے دوست کئے جارہے تھے۔پھر نذر خلیق سے ایک تو یہ اطلاع ملی کہ اسلامیہ یو نیورسٹی بھاولپور سے حیرر قریشی پر تحقیقی کام ہورہا ہے۔ایک یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے عارف فرہا دسے میڑ منگالیا ہے اور اب وہ خوداس جمع شدہ

میری دلی خواہش تھی کہ مجھے کسی رنگ میں ،کسی انداز میں سہی لیکن حیدر قریثی کے بارے کوئی کتاب مرتب کرنے کا موقعہ ملے۔ پیخواہش اب کتاب'' انٹرویوز'' کومرتب کرکے یوری ہورہی ہے۔اس کتاب میں دوطرح کے انٹرویوز شامل ہیں۔ایک تو وہ انٹرویوز جو حیدر قریثی سے وقتاً فوقتاً کئے گئے۔ دوسرے وہ انٹروپوز جواسلامید یو نیورٹی بھاولپور کی طالبہ منزہ یاسمین نے ا پیختیقی مقالہ کے لئے سوالنامے کے طور پر کئے تھے۔ پیسوالنامہ حیدر قریثی کے بعض عزیز و ا قارب اوراد بی دوستوں کو بھیجا گیا۔ان کی طرف سے جو جواب موصول ہوئے ان کی ایک اہمیت ہے۔ تحقیقی مقالہ میں سارے جوابات سے استفادہ نہیں کیا جاسکا تھا۔ اس کی وجہ تمجھ میں آتی ہے۔ تحقیقی ضرورت کےمطابق زیادہ اہم حصوں کو لے لیا گیا۔اسی طرح بعض جوابات لکھے گئے اور منزه یاسمین کوجھیج دیئے گئے لیکن قدرے تاخیر سے ملنے کی وجہ سے وہ ان جوابوں سے استفادہ نہ کر سکیں۔ لیکن ان کے سوالنامہ کی بنیاد پر جن لوگول نے جواب لکھے تھان سب کی اہمیت کے پیش نظران سارے سوالوں اور جوابوں کو ''انٹرویوز'' کے دوسرے جھے میں شامل کرلیا ہے۔اس لحاظ سے انٹرویوز کایہ مجموعہ ایسے دوطرح کے انٹرویوز کی وجہ سے ایک منفر درنگ اختیار کر گیا ہے۔ انٹرویوکا تیسرارنگ حیدر قریش کے وزیر آغا سے لئے ہوئے ایک انٹرویوکا اقتباس ہے جواسی

كتاب كى جلدكى پشت برشامل كيا جار ہاہے۔

حیدر قرایتی کے انٹر و پوز سے ان کے ادبی خیالات کو سیحفے میں مدد ملتی ہے اور ان کی تخریروں کے بارے میں بہتر واقفیت ہوتی ہے۔ اس بارے میں ناصر عباس نیر کے سیر حاصل پیش لفظ کے بعد میر ہے بچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ ان کے قریبی رشتہ داروں کے انٹر و پوز سے بہت ہی دلچسپ با تیں سامنے آئی ہیں لیکن میں ایک ایسی اہم بات یہاں بیان کروں گا جوان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے کسی رنگ میں نہیں بتائی۔ جب حیدر قریش خانچور میں تھے ہو وہ اردو میں دستخط کیا کرتے تھے۔ بنک اکاؤنٹ ہو یا کوئی سرکاری دستاویز، ہر جگہ انہوں نے اردو میں دستخط کیا کرتے تھے۔ بنک اکاؤنٹ ہو یا کوئی سرکاری دستاویز، ہر جگہ انہوں نے اردو میں دستخط کے میرا خیال تھا کہ جرمنی میں جا کر انہوں نے اردو میں دستخط کرنا ترک کردیا ہوگا لیکن ایک بارمیر ہے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ میں یہاں بھی ہر سرکاری یا غیر سرکاری کاغذ پر اردو میں دستخط کرتا ہوں ۔ جرمن پاسپورٹ پر بھی اردو میں دستخط کئے ہیں۔ یہ کوئی الیمی بڑی خبر نہیں ہی دستخط کرتا ہوں ۔ جرمن پاسپورٹ پر بھی اردو میں دستخط کئے ہیں۔ یہ کوئی الیمی بڑی خبر نہیں ہے۔ لیکن اس سے حیدر قریش کی افتا طبع کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حیدر قریش کے ایک قریبی دوست کی حیثیت سے اس کتاب'' انٹرولوز'' کو مرتب کرکے میں اپنے دل کی حسرت نکال رہا ہوں۔ لہولگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات تو یہاں نہیں کہی جا سکتی لیکن اس سے پچھاتی بات ضرور ہے۔ مجھے امید ہے کہ حیدر قریش کے فن کو سمجھنے کے حوالے سے اس کتاب کی ادبی انہیت بنے گی۔

یہاں میں اپنے غائبانہ دوست اور ہالینڈ میں قیام پذیر معروف گیت کارناصر نظامی کا شکر میاوا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنے ادارہ نظامی آرٹ اکیڈمی ایمسٹرڈیم کی طرف سے اس کتاب کی اشاعت کاذمہ لے کر مجھے صرف سہولت ہی نہیں دی بلکہ عزت بھی بخش ہے۔
سے اس کتاب کی اشاعت کاذمہ لے کر مجھے صرف سہولت ہی نہیں دی بلکہ عزت بھی بخش ہے۔
سعید شاب

ایف ۱۸۳رمحلّه کھو کھر اں۔خانپور

## يبش لفظ

حيدر قريثي كاتعلق ستركى د مإئي مين سامنية نے والے اردواد با كنسل سے ہے۔اس د مائي میں اردوادب میں جدیدیت کا غلغلہ بے حد بلند تھا۔ جدیدیت بلاشبہ ہمارے یہاں مغرب سے آئی تھی، مگرمغرب میں جدیدیت کوجس طور تخلیقی،فلسفیانه اور تقیدی سطح پر برتا گیا تھااور وہال فکشن میں بالخصوص جدیدیت کے زیراثر جونمونے سامنے آئے تھے(''پلیسس'' سے لے کر''میٹا مارفوسس'' تک ) ہمارے یہاں جدیدیت کو نہ اس طور برتا جاسکا ہے اور نہ جدید فکشن میں کوئی بڑا کام سامنے آسکا ہے، جسے جدیدعالمی ادب کے سامنے اعتاد سے پیش کیا جاسکے۔ ہمارے یہاں جو نام جدیدفکشن کے بنیاد گذار کےطور پر پیش کیے جاتے ہیں ان کافن دراصل بعض پرانی بیانیہ روایات کے احیا سے عبارت ہے۔ جب کہ جدیدا بنی روح کے اعتبار سے تاریخی عدم تسلسل اور ایک منفر د، یکسرنی شناخت اور انفرادی جمالیات کی تشکیل کرتا ہے۔ برانی روایت کو نئے ،عصری محاورے میں پیش کرنا جدت کہلا سکتا ہے جدیہ نہیں۔ (جدت اور جدیدیت کے فرق کوعموماً نظر انداز کیا گیاہے)۔ دوسری طرف جن لوگوں نے جدید کا مطلب ایک یکسزی جمالیات کی تشکیل لیا وہ اس تخلیقی صلاحیت سے محروم تھے جوقد یم کے انہدام اور نئے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ لیعنی بیانہدام تو کرتے تھے مگرایک ایسی نئی تغیر سے قاصر تھے جوقد یم کا متبادل ہواوراس سے پیدا ہونے والی خالی جگہ کو پر کرتی ہو۔ چناں چہ پیلوگ اپنی ساری قوت مئیتی سطح کے بے ثمر تج بات میں صرف کرنے لگے۔ نتیجہ معلوم!

ستركى د ہائى ميں آنے والى نسل كے سامنے بيسب مور ہاتھا۔اسے اب اپنى شاخت بنانى تھی۔ہرنسلاسینے ابتدائی سفر میں اپنی پیش رونسل سے اثر پذیر ہوتی ،مگر پھروہ اپنی جدا گانہ شناخت کی خاطر پیش رووں کا تجزیہ اور محاسبہ کرتی ہے۔سترکی دہائی والی نسل نے بھی اولاً جدیدیت کے ا الرّات قبول کیے اور بعدازاں اس جدیدیت کا محاسبہ کیا۔محاسبے کی تحریک دراصل جدیدیوں کی بعض انتہا پیندانہ روشوں اور جدیدیت کوسطحی طور پر لینے کا روغمل تھی۔ پیمحاسبہ کرنے والوں میں حیدر قریشی بھی شامل ہیں۔ دوسر لفظوں میں حیدر قریشی نے اپنی ادبی شناخت اپنے پیشرووں کے تخلیقی رویوں کے تجزیے کے منتج میں قائم کی ہے۔انہوں نے اپنے مقالات اور انٹر ویوز میں متعدد مقامات پر اردو جدیدیت کے جعلی رویوں پر گرفت کی ہے۔اور پیموقف اختیار کیا ہے کہ ان کےمعاصرین اپنے پیش رووں کی مانند پلاننگ کر کے نہیں لکھتے بلکہ تخلیقی انداز میں اپنے اندر کی آوازیر لکھتے ہیں۔حیدر قریثی نے جدید یوں کے ساتھ ساتھ ان ترقی پیندوں سے بھی اپنی برات کا اعلان کیا ہے جوادب کوایک نعرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ ان کی تحریریں ساجی زندگی کے ٹھوں تجربات سے اپنا بنیادی مواد اخذ کرتی ہیں اور وہ ایک خاص مفہوم میں ترقی پسند ہیں ۔مگروہ تج بے کواپنی روح میں حل کرنے اور پھرایک فطری اور تخلیقی انداز ہے تجربے کے اظہار کے قائل ہیں۔اس اعتبار سے ان کی بنیادی شاخت (اینے بیشتر معاصرین کی مانند) این عہد کی دو بڑی تح کیوں (جدیدیت اور ترقی پیندی) ہے ہٹ کرایک اپناراستا اختیار کرنے میں ہے۔وہ اسے کوئی خاص نام دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ گویی چند نارنگ صاحب اس نسل کے تخلیقی رویوں کو مابعد جدیدیت ہے موسوم کرتے ہیں۔ کیکن مابعد جدیدیت ہے جوتصورات وابستہ ہیں وہ اس نسل کے تخلیق کردہ ادب میں بالعموم نہیں پائے جاتے۔اس نسل کی شناخت کے لیےا گراہےکوئی نام دینا ضروری بھی ہوتواہے'' آزاد تخلیقی رویی'' کہنا مناسب

حیدرقریتی کی فکر ہر چند وزیرآ غائے اوبی نظریے سے مستنیر ہوئی ہے اوراس امرکے
اعتراف میں انہیں بھی تامل نہیں ہوا، مگر انہوں نے اپنی مسلسل محت، جاں کابی اور ریاضت سے
ایک اپنا مقام پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی کے مرہونِ منت نہیں ہیں۔ وزیرآ غاسے انہوں
نے یکھ لیا ہے کہ ادب کی تخلیق ایک بے ریا ممل ہے۔ اندر کی آ واز سب سے متندہے، اگریہ آ واز
تخلیق کارکو سنائی دے رہی ہے تو اسے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نظر لے کو اپنی گرہ
میں باندھ کر حیدر قریثی نے جو متعدد سمتوں میں قابلِ قدر کام کیا ہے، اس پر حیدر قریثی کی
انفرادیت کی مہر شبت ہے۔

حیدر قریثی نے غزل نظم ، افسانہ انشائیہ ، خاکہ ، آپ بیتی ، سفر نامہ ، تنقید ، تحقیق کسی ہے۔ رسالہ ''جدیدادب' کے مدیر ہیں۔ اور ما ہیے کے سلسلے میں ان کی خدمات اس قدر زیادہ اور اہم ہیں کہ ماہیے کے ساتھ مولا ناروم کا ، اہم ہیں کہ ماہیے کے ساتھ مولا ناروم کا ، مغربی انشاہے کا ساتھ مونتین کا اور اردوانشاہے کے ساتھ وزیر آغا کا ۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ انہیں مغربی انشاہے کا ساتھ مونتین کا اور اردوانشاہے کے ساتھ وزیر آغا کا ۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ انہیں غیر معمولی شہرت اور اہمیت ماہیے کی وجہ ہے ہی ملی ہے۔ کہنے کا مطلب بینہیں کہ ان کی دوسری عیشتیس ٹانوی ہیں یا کم اہم ہیں۔ ہرگر نہیں ۔ شہرت انہیں پہلے بھی عاصل تھی اور ان کی شاعری اور افسانہ اہم سمجھے گئے تھے لیکن ان کے نام کا ڈ نکاما ہیے کے فروغ کے شمن میں ہی ہجا ہے۔ اور انسانہ اہم ہوا ہے وہ نوے کی دہائی کے بعد ہی ہوا ہے ، جب ما ہیے کے حوالے سے انہیں ان پر جو تقیدی کا م ہوا ہے وہ نوے کی دہائی کے بعد ہی ہوا ہے ، جب ما ہیے کے حوالے سے انہیں تو استر داد کے عمل سے گذر نا پڑا۔ جب ما ہیے کے سلسلے میں ان کی آ را کوا ہم گردا نا جانے لگا تو ان کے خیالات جانے کی جبتو بھی کی جانے لگی۔ غالبًا جبھی ان کے انٹرویو کیے جانے لگے۔ (جوگندریال والا انٹرویواس سے پہلے کا لگتا ہے )۔

جب کسی ادیب کے انٹرویو تواتر سے کیے جانے لگتے ہیں اور انہیں کتابی صورت میں بھی کیجا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ادیب خصوصی اہمیت اختیار کر گیا

ہے اور اس کے خیالات وزنی سمجھے جانے گلے اور اس کی آراا ہم گردانی جانے گئی ہیں۔ اس کتاب میں یوں تو رسی ، غیررسی ، سرسری مفصل ہر قتم کے انٹر ویو ثنا مل ہیں۔ بعض انٹر ویوا یسے بھی ہیں جودو دانشوروں کے درمیان مکا لمے کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ تاہم بیشتر انٹر ویوز میں حیدر قریثی کی آرااور خیالات جانے اور ان کی ذاتی اور ادبی زندگی سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی جبتو کی گئے ہیں۔ گئے ہیں۔ گئے ہیں۔

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کتاب میں ہم جسم کے انٹرویوز شامل ہیں۔ یہ تمام انٹرویو حیدر قریثی کی پوری شخصیت کو بیچھے میں مدود ہے ہیں۔ یعنی حیدر قریثی کی سوانح، ان کی ابتدائی تعلیم ، ملازمت، شادی، اوبی زندگی کا آغاز، ان کے شخصی میلانات، ان کے حلقہ احباب، ان کے مذہبی میلانات، ان کے اوبی نظریات، ان کی از بی فتو حات، اور ان کی تخلیقات کے امتیازات۔۔۔۔ میلانات، ان کے اوبی نظریات، ان کی اوبی فتو حات، اور ان کی تخلیقات کے امتیازات۔۔۔۔ سب باتوں کو ان انٹرویوز کے ذریعے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ بہت ہی باتیں انہوں نے خود کہی ہیں اور بعض باتیں ان کے احباب اور اعزانے کہددی ہیں۔ اس زاویے سے تو تمام انٹرویوا بھے اور اہم ہیں، لیکن اگر انٹرویو سے مراد محض نجی اور سوائی معلومات سے بڑھ کر دواشخاص کے در میان ایک فکری مکالمہ لیا جائے، ایک یا چند موضوعات پر دو مشاہیر کا تبادلہ خیالات لیا جائے، ایک دوسرے کے فکری باطن کو کریدا جانا مقصود ہوتو اس کتاب میں تین ایسے انٹرویو بھی موجود ہیں۔ جو دوسرے کے فکری باطن کو کریدا جانا مقصود ہوتو اس کتاب میں تین ایسے انٹرویو بھی موجود ہیں۔ جو گذر ریال، اختر رضا سامیمی اور نذر خلیق نے لیے ہیں۔

ہرانٹرویو میں انٹرویو کے دونوں فریق آ زمایش میں ہوتے ہیں۔انٹرویو لینے والے کی آ زمایش میں ہوتے ہیں۔انٹرویو لینے والے کی آ زمایش میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس کے باطن کے چھے گوشوں کومنظر عام پرلانے میں کامیاب ہوتا ہے اور انٹرویودیے والے کی آ زمایش میں کہ کہ دوہ سوالت کے برمحل ، برجستہ جوابات دینے میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ سوائے مذکورہ تین انٹرویوز کے باقی ہرانٹرویو میں حیدر قریش سے انٹرویو کرنے والے آ زمایش میں محسوس

ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ بعض انٹرویو تحریری اور انٹرنیٹ کے ذریعے لیے گئے ہیں جن میں سوال اندر سوال اٹھانے کی سہولت نہیں ہوتی۔ تمام انٹرویوز میں حیدر قریثی نے جوابات مکل، بےساختہ، دلچپ اور برجستہ دیے ہیں۔حیدر قریثی کے ان انٹرویوز کی ایک اور خو بی بیہ ہے کہ وہ اپنے موقف کوکسی مصلحت کو ملحوظ رکھے بغیرییش کرتے ہیں۔مثلاً وہ مغرب میں رہتے ہوئے وہاں کے اردوا دبا سے متعلق اپنے خیالات بے با کانہ نداز میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ خیالات چیثم کشاہیں۔جوحضرات امریکا اور پورپ کوار دو کی نئی بستیاں قرار دے رہے ہیں ان کو بیانٹرو پوز ضرور پڑھنے چاہمیں ۔۔۔۔او پر جن تین انٹرویوز کا ذکر ہوا ان میں حیدر قریشی کو واقعی آ زمایش میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ان سے سرسری سوالات کے جوابات نہیں طلب کے گئے، بلکه ان ہے مکالمہ کیا گیا ہے۔ان کے فکری اور تخلیقی باطن کو کھڑا لنے کی کوشش کی گئی ہے۔ان میں حیدر قریثی نے جدیدیت، جدیدا فسانہ، ساختیات، اپنے نظریدادب، ماہیے کے فنی مسامل رتفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ماہیے کے سلسلے میں ان کی وضاحتوں سے کئی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔اوران انٹروبوز کی افادیت دو چند ہوجاتی ہے۔

اپنانٹرویوز میں حیدرقریتی نے کی اہم نکات بھی اٹھائے ہیں جن پر بحث ہو کتی ہے۔ مثلاً انہوں نے ڈاکٹر صابر آفاقی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے: '' ماہیا اردو میں ایسے وقت میں مقبول ہوا جب جدید شاعری کے نام پر انتہا پیند تجر بوں کے ذریعے ہارے انتہا پیند تخلیق کاروں نے شاعری کارشتہ معنویت کی بجائے لا یعنیت سے جوڑ لیا تھا۔''گویا ان کے خیال میں جدید شاعری میں زمینی رشتوں کا احساس نہیں تھا۔ ماہیا اپنی شعریات کی روسے زمین سے مربوط ہوتا ہے۔ بیا کی رفت زمین سے مربوط ہوتا ہے۔ بیا گر خیال انگیز نکتہ ہے جس پر مزید گفتگو کی جانی چا ہیے۔ اس طرح انہوں نے سلطانہ مہرکوا نٹرویو دیتے ہوئے اردو میں مغرب کی طرح ناول کے فروغ نہ پانے کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور کہا ہے' جز میں کل کو دیکھنے کے مشرقی مزاج کے باعث ہمارے ہاں افسانہ نگاری ڈالی ہے اور کہا ہے' جز میں کل کو دیکھنے کے مشرقی مزاج کے باعث ہمارے ہاں افسانہ نگاری

### دوملک \_\_\_ دوسلیں \_\_\_ دوادیب

# جوگندر بال اور حبدر قریشی روبرو ریڈیائی انٹرویو

جو گندر پال: حیدر قریش نئی نسل کے نمائندہ، افسانہ نگار، نقاد اور ایڈیٹر ہیں اور نئے ادب کی روپ ریکھا میں جو ہمارے نو جوان شریک ہیں۔۔۔ ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ۔۔۔ ہم نے سوچا کہ ہم ان سے بات چیت کر کے یہ طے کریں کہ ان کے ہاں کیا ایپر یشنز بنتے ہیں، ادب کے تعلق سے ، محبوں کرتے ہیں کہ جہاں کررہے ہیں ۔ اور اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بات چیت کر رہے ہیں ۔ اور اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بات چیت کررہے ہیں ۔ اندی میں ہیں افسانے بھی لکھتے ہیں۔۔۔ تو حیدر صاحب! ادھر ہم محسوں کرتے ہیں کہ جہاں ادب کے سلط میں اپنی فکشن میں بھی ، شاعری میں بھی اور تنقید میں بھی گئی باتیں آگے بڑھی ہیں۔ فکر کا دائرہ وسیع تر ہوا ہے۔ وہاں ظاہر ہے کہ کنفیوڑن بھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے یہاں اور نئی نسل کے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم نئے لکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اب جو نئے لکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اب جو نئے لکھنے والے لوگ ہیں اس لئے نئے ہیں یا آپ کے یہاں تحریوں میں بھی وہ کھی چیزیں ایس ہیں ہیں جو آپ وجوان ہیں، اس لئے نئے ہیں یا آپ کے یہاں تحریوں میں بھی وہ کھی چیزیں ایس ہیں ہیں جو آپ وجوان ہیں، اس لئے نئے ہیں یا آپ کے یہاں تحریوں میں بھی وہ کھی چیزیں ایس ہیں ہیں جو

شاید قرینی صاحب به کہنا چاہتے ہیں کہ ناول میں جو تجزیاتی انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ ہمارے مزاج کا اس طرح حصہ ہیں بناجس طرح اہلِ مغرب کے ثقافتی مزاج کا حصہ ہے۔ لیکن اردو میں اچھی خاصی تعداد میں ناول لکھے گئے ہیں۔ اور ان میں خاصے ضخیم بھی ہیں اور معیاری بھی۔ افتخار امام صدیقی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے مابعد جدیدیت کے حوالے ہے جمیل جالہی کی رائے دہرائی ہے کہ یہ یہودی سازش ہے۔ بیرائے بھی گفتگو کو دعوت دیتی ہے۔ کیا علمی نظریات اور تنقیدی تصورات کے پس منظر میں سیاسی سازشیں کا رفر ماہوتی ہیں؟ سوال بیھی ہے کہ جمیل جالبی کو آر دیلڈ اور ایلیٹ تک تو سازش نظر ہیں آتی گر بارت، دریدا، ٹیری ایکلٹن ،جیمی سن وغیرہ کے کہاں سازش نظر آنے گئی ہے۔

بہر کیف حیدر قریثی کے انٹرویوز میں متعددایسے نکات ظاہر ہوئے ہیں، جو قاری کوغورو فکر اور بحث مباحثے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ایک اچھے انٹرویوکی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص شخصیت کے نقطہ ونظر کے حوالے سے قاری کے بعض سوالات کے جوابات دی تواس کے اندر بعض شخصیات کے نقطہ ونظر کے حوالے سے قاری کے بعض سوالات کے جوابات دی تواس کے اندر بعض شخصوالات بھی ابھارے یا سوالات پر نئے زاویوں سے تامل کرنے پر اسے ماکل کرے اور اسے فکری سطح پر متحرک کرے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بے حدکا میاب ہے!!

ناصرعباس نیر جھنگ،۲۶۸جولائی۲۰۰۴

مختلف ہیں اور جواوائل میں نہیں تھیں ۔ یعنی میں بیہ جاننا جا ہ رہا تھا کہ آپ کی نئی نسل کا جو بیہ تناؤ ہے نئے لکھنے والے اور پرانے لکھنے والے تو بینیا بین آخر ہے کیا؟

حیدر قریشی: نیاین کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ہر دور کی حسیت اور اس عہد کا بدلتا ہوا دکشن جے کہدلیں، تو یہ نیاین ہر دور کا اپنا نیاین ہوتا ہے۔۔۔لیکن جو نئے لکھنے والے کہلانے کی بات ہے تو میں سجھتا ہوں کے بظاہر ایک نیا لکھنے والا بھی پرانا ہوسکتا ہے۔اصل چیز یہ ہے کہ آپ اینے زمانے اور ماحول کے لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کی شرکتیں بھر پور ہیں یا نہیں۔۔۔ورنہ آپ اس دور میں لکھنے والے ہونے کے باوجود دوسوسال پرانے لکھنے والے بھی ہوسکتے ہیں۔

جو گندر پال: یعنی آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ کوئی پرانا لکھنے والا بھی اس اعتبار سے ---اسے بھی آپ کہ سکتے ہیں کہ نگ تحریر، نیا بن ہے اس میں؟

حید رقریشی: بی بالکل بالکل --- مطلب ہے پرانا لکھنے والا اگر تازگی کے ساتھ لکھ رہا ہے اورفکری طور پراس عہد کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ بھی نیا لکھنے والا ہوگا۔ یدنیا، پرانا آئے کے لحاظ سے تونہیں ہوتا۔ یہ تو عصری آگا ہی اور اس میں شرکتوں کی بات ہے۔

جو گندر پال:البتہ یہ گنجائش ہے کہ آدمی جوں جوں بڑا ہوتا چلاجا تا ہے شاید زندگی ہے اس

کے کٹنے کی گنجائش زیادہ بنتی ہے اور جب کٹ گیا تو عصریت سے پرے ہٹ کے شایدوہ اس قدر
شدت سے نیا نہ رہے بہ نسبت اس کے جو آدمی زندگی میں شریک ہے۔ بہر حال میں آپ سے
انفاق کرتا ہوں کہ جب تک نئی زندگی میں آپ کی شرکت بنی رہے آپ کے تناؤ کے،اس دور کے
تناؤ کے امکانات رہتے ہیں۔ تو آپ کے یہاں جو نئے لکھنے والے ہیں آج کل ان میں آپ کے
خیال کے مطابق کون سے اہم کام ہیں اور ان کے تناؤ کے، نئی زندگی کے تناؤ کے کیا اسباب بنتے
خیال کے مطابق کون سے اہم کام ہیں اور ان کے تناؤ کے، نئی زندگی کے تناؤ کے کیا اسباب بنتے

حیدر قریشی: جدیدافسانے کا جو تجربہ پاکستان میں ہوا وہ تقریباً ۱۹۲۰ء میں انظار حسین عشروع ہوا۔ انظار حسین ، خالدہ حسین اور انور سجاد نے اپنے اپنے ڈھنگ سے کھا۔ کین ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں کہانی پڑھنے والا بی محسوں کرنے لگا کہ میرے ساتھ شاید کوئی دھوکہ ہور ہا ہے یا یہ کہ کہانی اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتی چلی گئی اور پچھ بی تھا کہ کہانی پن جدیدافسانے سے خائب ہوتا چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں اب ہمارے افسانہ نگارایک خاص ڈھب سے کہانی کو واپس لار ہمیں افسانے میں انسانے میں دوسری طرف کا فکا کے اسٹائل کو اپناتے ہیں اور یوں اپنا افسانہ دیو مالا سے استفادہ کرتے ہیں دوسری طرف کا فکا کے اسٹائل کو اپناتے ہیں اور یوں اپنا افسانہ بنالیت ہیں۔۔۔۔ تو ان لوگوں نے اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کی بلکتی بی ادر یوں اپنا افسانہ بنالیت ہیں۔۔۔۔ تو ان لوگوں نے اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کی بلکتی بی انداز سے اپنے آپ کو دریافت کرتے ہوئے افسانہ کھا ہے۔

جو گندر پال: انظار کی گئی کہانیاں مجھے نجی طور پر بے حدیبند ہیں لیکن انتظار کا ایک ہی لہج میں اپنے ہرافسانے کو برتنا۔۔۔۔ ایک ہی اسلوب لے کے چلنا۔۔۔۔ کیا آپ سجھتے ہیں کہ کہانی کو کھنے والا اپنے او پر بیحدود طاری کرلے کہ اسے ایک ہی اسلوب نبھانا ہے اور ایک طرح سے اپنے او پر خوانخواہ کی یا پندی عائد کرلے؟

#### حيد رقريشى: يو كلية كاروپ اختيار كرجاتا ہے۔

جو گندر پال: کیا انتظار حسین کی حدتک آپ کولگتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بہت کھل کر رکھتے۔ اس امر کے باوجود کہ ان کی بعض کہانیاں اس بیکنیک میں بے حدعمہ ہیں۔لیکن جب سے تکیہ کلام بن جاتا ہے کوئی تیکنیک آپ کا میز ازم کی حدتک بتو اس سے آپ کی گنجائشیں جو ہیں، تخلیقی گنجائشیں کم ترنہیں ہوجا تیں اور کیا انتظار کے ہاں ایسا ہوا؟

حیدر قریشی: جی بالکل ایسے ہوا۔ لیکن ان کے ناول میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے خول سے باہر آئے ہیں۔ بہتی اس کھاظ سے بڑا اہم ناول ہے کہ انتظار حسین جس مخصوص لائن پرچل رہے تھے

اس سے وہ نیچاترے ہیں۔

جو گندر پان این دیر رصاحب! میں اپنے آپ کو یہ موقع دینا چاہ رہا ہوں۔ ان Inhabitions کے مان علام سے جو میں جھتا ہوں ہمار ہے بعض نے کھنے والوں کے ہاں غلام سے آپی ہیں لینی تیکنیک کواس لئے اہمیت دینا جیسے کہ تیکنیک بذات خودا ہم ہے۔۔۔ تو اب میر نے زدیک آپ کا چہرہ با اتفاق اس طرح نہیں جیسا وہ ہے۔ جس طرح آپ نے ساری زندگ کو کھوگا ہے۔۔۔۔ اپنے جینز سے آپ نکلے ہیں اوران جیز میں آپ کے والدین کی ایک دوسر کے کئے محبت ہے اوراس کے ساتھ آپ نے جیسے زندگی کی ہے وہ ساری کا وشیں آپ کے چہر کے لئے محبت ہے اوراس کے ساتھ آپ نے جیسے زندگی کی ہے وہ ساری کا وشیں آپ کے چہر کر یہ یا وہ کیس میں اور آپ ، آپ کی روح جو ہے وہ کہانی کے جیسی روح۔۔۔۔ مجھے ایک بڑا ہے چین ساحساس ہوتا ہے کہ ہمارے نئے کھنے والے تیکنیک کو بذات خودا ہم شمجھ کے اس میں بات کو جوڑتے ہیں تو میں چا ہوں گا کہ آپ ذرا کھل کر بتا ہے کہ یہ کو یوں۔

حید رقریشی : یه یکنیک کی اسیری والی جو بات ہے یہ بجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان مین ات کے لحاظ سے نئے لکھنے والے کے لحاظ سے نئے لکھنے والے تیکنیک کی اسیری کا شکار ہیں اور پاکستان میں پرانے لکھنے والے تیکنیک کے اسیر ہیں۔

#### جوگندر پال:(زوردارقهقهه)

حید رقریشی: ہمارے نے لکھنے والے جو وہاں پر موجود ہیں لین ان کے کے اظ ہے بھی جو نے لکھنے والے ہیں وہ تیکنیک کے دباؤسے باہر نکل آئے ہیں۔ انہوں نے انور سجاد کو فالونہیں کیا بلکہ انہوں نے محسوں کرلیا کہ یہ کچھ کہانی کے ساتھ گڑ بڑ ہور ہی ہے۔ افسانے کے ساتھ گڑ بڑ ہو رہی ہے۔

جو گندر پال: اب بیانورسجادی آپ بات کررہے ہیں تو ظاہرہے میں انہیں جینوئن فذکار تو مانتا ہوں بیظم ہوگا کہنا کہ آپ کسی بات کا اتفاق نہ کریں تو فذکار کور بجیکٹ کردیں۔ جینوئن تو وہ ہے۔ اب جوانور سجادی آپ نے بات کی ۔ اس نے "گائے" کی کہانی پیش کی ۔ جس کی علامت ساری کی ساری اتنی خاموش اور سائیلنٹ ہے کہ گائے کی کہانی بھی معلوم ہوتی ہے ایک سطح پر اور دوسری سطح پر وہ کئی مظلوموں کی کہانی بھی بن جاتی ہے اور وہ گائے جس کی خاموش میں جو ہیت ہے وہ دنیا سطح پر وہ کئی مظلوموں کی ہیں ہے ۔ تو میں بیر چا ہتا تھا کہ انور سجاد کا بیر پیرا بیا اور آگے جاتا اور گاڑھا ہوتا

#### حيدر قريشى: ليكن اليانبيل موارانور سجاداس سيآ كنيس جاسك

جو گندر پال: یہ ہے۔ بعد میں انہیں شاید۔۔۔۔دراصل جب آپ ایک چیز لکھتے ہیں تو ایک راست پر چلتے ہیں۔ وہ راستہ ایک حد تک راست راستہ ہوتا ہے۔ پھر آگے جا کرآپ کنفیوژن کا شکار بھی ہوتے ہیں اور وہ کنفیوژن آپ کے لئے بہتر بھی رہتا ہے۔ کیونکہ جب آپ اس کنفیوژن سے نکلتے ہیں تو ایمرج ہو کر آتے ہیں۔ یہ جو درمیان میں آکر ان کی وہ بنیں علامتیں ۔۔۔اور علامتوں کے اندر تج ید اور تج ید کے اندر۔۔۔ جیسے وہ ساری چیزیں وہ اس طرح پیش کی گئی ہیں کہ اپنی طرف اشارہ زیادہ کرواتی ہیں ۔۔۔اور ہر سطح پر کہانی کار کے ساتھ پڑھنے والا جڑ جائے۔۔۔۔ کیا ان لوگوں کے ہاں یہ کنفیوژن ہے جو بڑے بن کر بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ موجودہ حالت میں آپ کی نسل کو قابل قبول ہے یا نہیں؟

حیدر قریشی: نہیں --- اگرتوالیا ہے تو پھرتو قابل قبول ہے کہ جوخودکنفیوژن میں مبتلا ہے اور پورے کا پورا جتنا اپنے آپ کومکن ہے باہر لار ہاہے۔سامنے آر ہاہے۔لین اگروہ خودتو نارمل ہے کین قاری کوکنفیوژن کا شکار کرر ہاہے تو میرا خیال ہے بیکوئی اچھی بات نہیں۔ جو گندر پال: قاری بھی تو کنفیوژن کا شکار ہوسکتا ہے۔

حیدر قریشی: نہیں، ایسانہیں ہے۔۔۔وہ خود ٹھیک ہے۔ جان بو جھ کر کنفیوژن پیدا کررہا ہے قاری کے لئے۔خود کسی کنفیوژن کا شکارنہیں ہے۔

جو گندر پال: یعن یکنکی کرتب بازی جو ہے وہ نہو۔

حیدر قریشی: جی بالکل۔ یہ یکنکی کرتب بازی والی بات ہے۔ اوب کے ساتھ ڈرامہ بازی والی بات ہے۔

جو گندر پال: اوهر بالکل تازه دم افسانه نگار جو بین - بالکل نئے لکھنے والے - ان کے ہاں کیا چیزیں رواج پارہی ہیں؟

حيدرقريشي: پاکتان مين؟

جو گندريان:جي---ياكتان مين

حید رقریشی: موضوعات تو مختلف ہیں اور بہت ہیں ان کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں اور یہاں
بیان کرنا بھی شاید مناسب نہیں ۔اصل چیز ہے ہے کہ وہ اپنے موضوعات کو کتنی تازہ کاری کے ساتھ
برت رہے ہیں۔ تو یہ جو برتاؤ ہے۔ موضوع کو نبھانا جو ہے تو میں سے بھتا ہوں کہ پاکتان کے نئے
کھنے والے ،نو جو ان کھنے والے بہت عمد گی کے ساتھ کھورہے ہیں۔

جو گندر پال: اچھا۔۔۔ کسی جگہ بحث ہورہی تھی۔ کسی صاحب کا کہنا تھا کہ ہم ضرورتا علامتوں کواستعال میں لاتے ہیں۔ کہانی کی نجی ضرورتوں کے تحت نہیں بلکہ خارجی ضرورتوں کے تحت۔ وہ سہولتیں میسرآ جاتی ہیں ہمیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہاس طرح کی خارجی سہولتوں سے کہانی مجر پورفن یارہ بن جائے گی؟

حیدر قریشی: دیکھیں جی۔ نیاافسانہ ۱۹۲۰ء میں۔۔۔ تقریباً ۱۹۲۰ء میں شروع کیا تھا انتظار نے۔۱۹۵۸ء کے بعد پیسلسلہ شروع ہوا تو اس میں خارجی ضرورت کا احساس تو ہوتا ہے اور اس کا جواز بھی بنتا ہے جوضیح تھا۔لیکن اس میں۔۔۔جب وہ جواز نہیں رہا تب بھی اسی کو دہراتے چلے

جانا۔ غلط بات ہے اور اصل گڑ بڑ وہاں شروع ہوئی جب کہانی کو خارج کرنا شروع کر دیا گیا افسانے ہے۔

جو گندر پال: میں یہ پوچھنا چاہ رہاتھا کہ ہمارے ہاں انشائیہ کی صنف بھارت میں زیادہ نہیں پنپ پائی جبکہ پاکستان میں بڑے اچھے اچھے انشائے آنے لگے ہیں۔ تو ہمیں انشائے کے تخلیقی سال کے بارے میں بتلائے؟

حیدر قربیشی: انشایئے کی ابتداء کے بارے میں تو مختلف آراء ہوسکتی ہیں کہ سوسال پہلے یا ڈیڑھ سوسال پہلے اس کے ابتدائی نقوش ملے اور قدیم یونان کے لڑیچر تک بھی اس کے نشانات ڈھونڈے جاسکتے ہیں۔

جو گندر پال: هم صرف اردوی بات کریں گے۔ پاکستان کی حد تک۔

حید رقریشی: پاکستان میں قیام پاکستان کے بعداردوکا جوانشائیہ آیاوہ بہرحال ڈاکٹر وزیر آغابی کاکریڈٹ ہےاوران کے زیرا ترجو لکھنے والے ہوئے ان میں ڈاکٹر انورسدید، غلام جیلانی اصغر، مشاق قمر، جمیل آذر، اکبر حمیدی، سلیم آغا، حامد برگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ ایک کارواں کی صورت بن گئے۔ پھر بہت سارے دوسری اصناف کے سینئرز کو بھی شوق دلایا گیا۔۔۔۔وہ لوگ بھی انشائیہ لکھنے کی طرف مائل ہوئے ان میں غلام الشقلین نقوی ہیں، شنر اداحمد بین خود آپ نے بھی کھا۔

جوگندر پال: ہاں--- میں نے بھی ایک انثائی کھا۔

حيد رقريشى: اوروه برا بحر پورانثائية قا (اے ہوش مندو!) اس پر برار دعمل سامنے آیا تھا۔ قارئین نے اسے بے حد پیند کیا تھا۔

جو گندر پال: میں یہ پوچھنا جاہ رہاتھا کہ جیسے یہ ہمارے طنزنگار ہیں ان کا بیکہنا ہے کہ ہم بھی تو انشائے ککھ رہے ہیں۔ میں بیکہنا جاہ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں میں جو بحثیں ہورہی ہیں تو آپ

کن اعتبار سے انشا ہے کے خدو خال کی وضاحت کرتے ہیں۔

حید رقریشی: یہ بڑی مزیدار صورتحال ہے۔ بھارت میں انشائے کے خدوخال کے سلسلے میں کوئی مخالفت نہیں ہورہی اس لئے یہاں انشائیہ بہت کم لکھا گیا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ہی اس کے خدوخال کا سارا شور ہے اور شایداسی مخالفت کے نتیجہ میں وہاں انشائیہ زیادہ لکھا گیا۔ نوجوان لکھنے والے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجودانشائیے کے مزاج کو جمحد ہے ہیں اور کا میاب انشائیے لکھر ہے ہیں اور جو چندلوگوں نے اپنی ڈیڑھا یہنے کی انشائیگری بنانے کی کوشش کی ہے اسے خود نوجوان انشائیہ نگاروں نے مستر دکر دیا ہے۔ کوئی ان کی تقلید نہیں کرتا سوائے چند ناکام انشائیہ نگاروں کے۔

جو گندر پال: اب کھ اردوغزل کے تعلق سے، جدید اردوغزل کے تعلق سے بتائے۔ روایت غزل اور جدیدغزل میں آپ کیوں کرفرق کرتے ہیں؟

حیدر قریشی: جدید خلامیں تو معلق ہوتانہیں اس کی جڑیں اپنی روایت میں ہی جڑی ہوتی ہیں اور غزل تو این تمام تر جدیدیت کے باوجود اپنی روایت سے حتی کہ فارسی اور عربی غزل کی روایت سے جسی جڑی ہوئی ہے۔ باقی جدید غزل کا مطلب لیعنی ہم اپنے عہد کے تجربات اپنے عہد کے تجربات اپنے عہد کے تجربات اپنے عہد کے لیج میں غزل کے روپ میں بیان کرتے ہیں۔

جو گندر پال: میں غزل کی ہیئت کی بات جانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی ہورہی ہے یا نہیں ؟

حیدر قریشی: جی---غزل اپی بیئت کے معاملہ میں خاصی حساس ہے۔ جو گندر پال: لیکن کچھ عرصہ سے آزادغزل کا چرچا بھی ہور ہاہے بہت۔

حید رقریشی: اوه---بال---- آزادغزل---- بیئت میں تبدیلی ، تھوڑی می تبدیلی کا تجربه ضرور ہے۔لیکن میہ تجربه دیکھیں ابھی پورے طور سے متحکم نہیں ہو پایا۔اور پھراس میں بھی آپ

ویکھیں غزل کے بنیادی تقاضے قافیہ، ردیف، بحرکی پابندی، پیسب چیزیں ہیں صرف ارکان میں
کی بیشی ہوئی ہے۔۔۔ بھارت میں مظہرا مام اور مناظر عاشق ہرگانوی اسے بڑھاوا دے رہے
ہیں۔ دلارہے ہیں۔ پاکتان میں بھی اس تج بے وتھوڑی ہی پذیرائی ملی ہے۔
جو گندر پال: اچھا حیدر قریش صاحب! آپ اپنی کوئی غزل ہمیں سنا ہے۔
حیدر قریشی: مسافتوں کی گئن تو فقط بہانہ تھا
مسافروں کو بہر حال آگے جانا تھا

جوگندريان:واه----

حیدر قریشی: رہانہ دھیان کسی کودیا بجھانا تھا جباس کو میں نے مجھاس نے آزمانا تھا

جوگندرپال:اچهاهے----

حیدر قریشی: یقین کی یبی دولت ہمارے ہاتھ آئی!!

کہ ہم نے عشق میں پیہم فریب کھانا تھا

جوگندرپال:اچهائے----اچھائے۔

حید رقریشی: خودایخ آپ سے احوال کہہ کے روتے رہے کہ شہر دل کو جلانا تھا اور بجھانا تھا!

**ج**وگندرپال: آ---خوب ہے۔

حید رقریشی: جومیری روح میں بس نهر گھولتا ہی رہے مرے نصیب میں چینی کا کارخانہ تھا

جو گندر پال: واہ واہ - - - - کیا بات ہے۔ دیکھئے اب یہاں آپ روایت سے منکر ہوگئے --- یہاں آپ روایت سے منکر ہوگئے ۔ اور کیا عمدہ بات کہی ہے۔

حيدرقريشى: (بنته بوئ) نهيل ميل روايت سے منكر نهيل بوا۔ جو گندر پال: نهيں ---- ديكھيل نا----

حيدرقريشى : ديكس جى روايت ساتو جرا ا بوابول مى ----ياو---

جو گندر پال: موضوعاتی اعتبارے دیکھئے تو Every Day لائف کوجس طرح آپ نے سمودیا ہے شعر میں ۔ تو بہت پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔

حيدرقريشى: يتوتجربين آنى كابات ب- پهلي يتجربه كابين ها- جوگندريال: يشعر پرسائي- آبا---

حیدر قریشی: جومیری روح میں بس نهر هولتا ہی رہے مرے نصیب میں چینی کا کا رخانہ تھا

جوگندریان: آباہ۔۔۔

حید رقریشی : جب آنکھیں مند گئیں حیدر گفتاند ھرے میں تو۔روشی ۔ کا کوئی ۔ خواب ۔ ہی۔ جگانا۔ تھا

> جوگندر پال: اچهائے---- بیشعربھی اچهائے حیدر قریشی: مافتوں کالگن توفقط بہانہ تھا

مسافروں کو بہر حال آ گے جانا تھا

جو گندر پان: وقت گذرا جار ہا ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ آپ کے یہاں
میں نے محسوں کیا کہ جو جدیدا پے آپ کو کہتے ہیں ان کو قدروں کا بھی بہت پاس ہے جبکہ قدروں
کا اظہار کرنا ہمارے ہاں عام طور پر ترقی پیندوں کا خاصہ مجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک تھیس ابھر کر
آیا ہے جدیدیت کا۔ جس سے بہلگتا ہے کہ Individual کے سواکوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنا اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر گھتے چلے جائے اور قدروں کا جو پاس ہے اس سے بالکل انکار کر کے ایک تنہائی کا

منظراور یہ آپ کی ٹرمنالو جی جو ہے ویسٹ کی ۔اسے لے کے آتے ہیں۔۔۔ یہ دوباتیں مجھے اتی الگ گیس دونوں ملکوں میں ایک بی زبان میں ۔جدیدیت کا وہاں جوتصورا بھر کر آ رہا ہے اس میں قد ورں کا پورامفہوم ابھر کر آتا ہے اور پھر فارم کی بات کی جاتی ہے۔ جبکہ بھارے ہاں پروگر یبوز جو اب اب اڈی فائی کررہے ہیں اپنے آپ کو۔ان کی ترمیم ہور بی ہے کہ قد ورں کے ساتھ ساتھ فارم کو بھی نبھا کیں ۔لیکن اب تک بیچل رہا تھا کہ پروگر یبوز بولے تو زندگی کی باتیں اور فارم کا لحاظ نہیں اور جدید بولے تو زندگی کی باتیں اور فارم کا لحاظ نہیں اور جدید بولے تو فارم کی باتیں اور فارم کی سلینڈ اور قدروں کی نفی تو اس تھناد کے تعلق سے آپ جلدی سے پچھ کہنا چاہیں!

حیدر قریشی: پاکتان میں صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے نوتر تی پینداد باء ہیں انہوں نے جمالیاتی قد ورں کا احساس کیا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ جمالیات کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ گی محض زندگی کے نعروں سے کامنہیں چلے گا۔

جو گندر پال:ایسے لوگ جو ہیں۔ ظاہر ہے تقید بھی بہت کہ جی جارہی ہوگی توان میں کون سے نام ہیں؟

حيدرقريشي:رشيدامجرين

جو گندر پال: پاکتانی تقیدنگاروں کے بارے میں کچھ بتائے؟

حید رقریشی: ڈاکٹر وزیرآغا بہت بڑے نقاد میں ہمارے ادب کے۔وہ ادب کو بڑے وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں۔ پھرڈاکٹر انورسدید ہیں جیلانی کا مران ہیں پچھاور نام بھی ہیں۔

جو گندر پال: يہاں كِ تعلق سے جوآپ د كيھتے ہيں تو آپ كو بيداحساس ہوتا ہے آپ ان دو چارروز ميں يہاں كے اد يبوں سے بھی ملے ہيں اور يہاں كا ادب بھی آپ تک پہنچا ہے۔ يہاں كی جو تقيد ہے يہ جو دوخانے بنے ہوئے ہيں تو كيا آپ جھتے ہيں كہ وقت آگيا ہے كہ اب خانوں كے لحاظ سے اٹھ كے زندگى كو تلاشا جائے؟

# حيدرقريتى سےانٹرويو

بروفيسرة اكثرصابرة فاقى (مظفرة باديشمير)

( نوٹ: پروفیسرڈ اکٹر صابر آفاقی ۲۰۰۰ء میں جرمنی گئے تھے۔ وہاں انہوں نے حیدر قریثی سے ایک انٹرولوکیا تھا۔ انٹرولومئی ۲۰۰۷ء میں لیا گیا تھا۔)

سوال: آپ كا بچين كهال اوركيه گزرا؟ و مال كى كوئى يادي؟

جواب: میرے بچپن اورائر کین کا بیشتر حصد رہم یا رخال اورخان پور میں گزرا۔ چونکہ شروع میں ہمارا گھر خوشحال تھا اس لئے ابتدائی عرصہ تو بہت اچھا گزرالیکن جب ابا جی کا کپڑے کا کاروبار زوال کا شکار ہوا تو ہماری تکالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم نے تنگ دی کا ایک طویل زمانہ کا ٹا۔ اس کے باوجود بچپن ویسے ہی گزراجیسے میرے معاشرے کے عام بچوں کا گزرتا ہے۔ یادیں تو بے شار ہیں۔ انڈیا کے ادبی رسالہ ' گلبن' احمد آباد میں میری یادیں قبط وار جھپ رہی ہیں۔ اب تک سات قسطیں جھپ بچی ہیں۔ میں ان یادوں کو اپنے ادبی رسالہ ' جدیداد ب' میں ہیں۔ اب تک سات قسطیں جھپ بچی ہیں۔ میں ان یادوں کو اپنے ادبی رسالہ ' جدیداد ب' میں کہی جھا پنا شروع کر رہا ہوں۔ سوان یادوں کو یا تو ان رسائل میں دیکھا جائے یا بچر میری کتاب' کھٹی یادیں' کے جھنے کا انتظار کرلیں' کیونکہ ان یادوں کے بیان کے لئے تو آپ

حیدر قریشی: جی نہیں یہ خانے تو رہیں گے۔ ہاں---- ہندوستان کی تقید میں خاصی کی محسوس ہوتی ہے اس کے لئے یہاں کے اچھے خلیق کاروں کو تقید کی طرف بھی آ گے آنا چا ہیے۔ جو گندر پال: اچھا حیدر قریش صاحب شکریہ۔ ہم نے یہ وقت آپ سے بھاگ دوڑ میں نوچ کے لیا۔

حيدرقريشي: جيآپكاهيشكريد

جو گندر پال: آپ نے ہمیں بڑی واقفت پہنچائی۔شکریہ۔

\*\*\*

(آل انڈیاریڈیوکی اردوسروس سے ۱۹۸۷ء کے وسط کی کسی تاریخ میں نشر ہوا)

کے اس پورےانٹرویو کے صفحات نا کافی ہوں گے۔

سوال: ایبٹ آباد میں ملازمت اور قیام کا تجربہ کیسار ہاتھا؟

جواب: بے حدخوبصورت اور بے حدخوشگوار۔۔۔۔ایک تو مجھے ایک لمبے عرصہ کی بے روزگاری کے بعد ملازمت ملی تھی' پھر ملازمت درس و تدریس کی تھی۔جس ادارہ میں جاب ملی وہ ایک مشحکم ادارہ تھا۔ پاکستان میں اس ملازمت کے بعد مجھے پہلی دفعہ آرام دہ زندگی کا احساس ہوا تھا۔ میں آج بھی اس تعلیمی ادارہ کے سر براہ اعجاز اکبرصاحب کو دعا کیں دیتا ہوں۔ پھر صحرائی علاقہ کے بعد پہاڑی علاقے کے مظاہر فطرت سے میری شناسائی ہوئی۔اس کے اجھے اثر ات میری تخلیقات پر مرتب ہوئے۔

سوال: جرمنی میں زندگی کیسے گزررہی ہے؟

جواب: الله کاکرم ہے۔ یہاں آنے کے بعد جب زندگی کے بعض تفکرات سے چھٹکا را ملاتو جھے کہم رطور پر اوبی اور تخلیقی کام کرنے کا موقعہ مل رہا ہے۔ اور سارے کام کرنے کا مزہ بھی آرہا ہے۔ ''جدید ادب'' کو اب پھر سے ریگولر کرنے کا سوچ رہا ہوں تخلیقی طور پر فعال ہوا ہوں۔ گزشتہ چھ برس کے عرصہ میں میرے تین شعری مجموعے ایک مجموعہ خاکوں کا 'ایک افسانوں کا'چھپ چکے ہیں۔ تحقیق اور تنقید کی چار کتابیں چھپ چکی ہیں۔ مزید اس وقت تنقید کی وانشا ئیوں کی ایک ایک سفر نامہ کوئی چار پانچ کتابیں زیرِ اشاعت ہیں اور دو تین زیرِ ترتیب ہیں۔ میں مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ جرمنی میں میری جاب اور میری فیملی میرے لئے ''پارٹ ٹائم ہے۔ لیکن بھی بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ بات محفی مذاق نہیں واقعی بھے ہے۔ بہر حال زندگی یہاں مزے مزے سے گزرر ہی ہے۔

سوال: جرمنى مين آنے كے بعد آپ كى غزل مين كس قدر تبديلى آئى ہے؟

جواب: ایک دوست نے مجھے لکھا کہ جرمنی جانے کے بعد آپ کی غزل میں اظہار بہت زیادہ

کھلا ڈُلا ہو گیا ہے۔بات ان کی درست تھی۔ ہجر کے لمبے زمانے کے بعدوصل کا موسم آئے تو اس کا اثر تو ظاہر ہوگا۔لیکن میرسی ہے کہ میری ابتدائی غزلول میں بھی ایسے اشعار موجود تھے:

یہ میرے جسم پرکیساخمار چھایا ہے۔۔۔۔ تہمارے جسم میں شامل مجھے شراب لگے رات بھروصل کا جاند جیکا کیا۔۔۔دل سمندر جمکتے رہے رات بھر

تمہارے ہی لئے ہیں دل کے جینے مل سکیں ٹکڑے۔۔۔ تبہارے واسطے ہے تن پہ جتنا ماس باقی ہے اور یہاں جرمنی آنے کے بعد میری غزل میں ایسے اشعار بھی ہوئے ہیں:

یہ آنکھ کے آنسو ہیں کہ ساون کی جھڑی ہے۔۔۔۔قابو میں نہیں دل کہ حضوری کی گھڑی ہے

آج تو تھل کے ہنس دیئے حیر۔۔۔۔دل کے زخموں کے جتنے ٹائے تھے
جب اس نے خاک اڑا نے کا ارادہ کر لیا ہے۔۔۔۔ تو ہم نے دل کے صحرا کو کشادہ کر لیا ہے
جرمن احسانات سبھی برحق حیر ر۔۔۔۔ فیض گر پچھاور ہی دھرتی ماں کے تھے
آج حیر رمُوڈ ہی پچھاور تھا۔۔۔۔۔۔ سوغز ل میں استخارہ کر لیا

اس کے باد جود بہر حال یورپ کے ماحول کی کشادگی کا اثر تو غزل پر آنا تھاسوآیا 'لیکن صرف غزل پر ہی کیوں؟ اس کے اثرات تو میری ساری تخلیقات میں ہوں گے۔

سوال: اردوما ہیا کے حوالے سے آپ اب سند کا مقام رکھتے ہیں'اردوما ہیے کی بعض خصوصیات بتا کیں گے؟

جواب: اردوماہیے کی بنیادی خصوصیات تو وہی ہیں جو پنجابی ماہیے کی ہیں تاہم جب کوئی تجربہ وسعت اختیار کرتا ہے تو اس میں بہت سا'' پچھاور'' بھی آ جاتا ہے۔ ایک اہم ترین خصوصیت ماہیے کی ہیہ ہے کہ پخلیق کارکوخلا سے اتار کرز مین پرلاتا ہے۔ ماہیے میں زندگی اوردھرتی سے گہری وابنتگی ہے۔ پھراس میں تزولیدہ ابہام گوئی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یوں جھے لگتا ہے کہا پی ان دوخصوصیات کے باعث ماہیا'اردو میں ایسے وقت میں مقبول ہوا جب جدید شاعری کے نام پر

ا نتہا پیند تج بول کے ذریعے ہمارے انتہا پیند تخلیق کاروں نے شاعری کارشتہ معنویت کی بجائے لا یعنیت سے جوڑ لیا تھا۔ اوب دھرتی سے کٹ کرخلا میں معلق سا ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں ماہیے نے نہ صرف اپنی دھرتی کی اہمیت کا احساس دلایا ہے بلکہ بامعنی تخلیق کے لئے لفظ ومعنی کے ہم رشتہ ہونے کی ضرورت کا احساس بھی دلایا ہے۔ سوما ہے کی بیالی خصوصیات ہیں جن سے ماہیے کی اپنی بچچان تو ہے سو ہے ۔ ۔ خود ماہیے کے ذریعے سے انتہا پیند جدیدیت کو بھی اعتدال کی راہ دکھائی گئی ہے۔

#### سوال: آپ كنزديك ما سيحامتقبل كيا ہے؟

جواب: اگر دس سال پہلے کی صورتحال سامنے رکھوں اور پھر آج ماہیے کی مقبولیت دیکھوں تو ماہیے کا مقبولیت دیکھوں تو ماہیے کامستقبل بے حددرخثاں دکھائی دیتا ہے۔ تاہم اس کا درست فیصلہ بہرحال آنے والا وقت کرےگا۔ اس وقت تین سو کے لگ بھگ ماہیا نگار ہیں اور اس کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہور ہا ہے۔ پاکستان 'یورپ اور انڈیا سے مجموعی طور پر ہیں سے زائد ماہیے کے مجموعے حجیب چکے ہیں۔ پاکستان 'یورپ اور انڈیا سے مجموعی طور پر ہیں سے زائد ماہیے کے مجموعے حجیب چکے ہیں۔ پاکستان کو سے بحث مباحثہ کی صورتحال اہل اوب کے سامنے ہے۔

#### سوال: دیارِمغرب میں شعروادب کی صورتحال کیسی ہے؟

جواب: ادب کی دولائنیں ہمارے پورے ادبی منظر میں موجود ہیں۔ ایک تخلیقی اور اکیڈ مک لائن اور دوسری شوہزنس کی لائن۔ مغربی ممالک کے بیشتر شعراء ادب کی شوہز لائن سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشاعرہ بازی کا کتابوں کی رونمائیاں اور ریڈ یوٹی وی کے پروگرام اسی لائن کی چیزیں ہیں۔ ویسے بھی بھاراس لائن میں کوئی اچھی چیز بھی آ جاتی ہے۔ دوسری اکیڈ مک اور تخلیقی لائن ہیں۔ ویسے بھی بھاراس لائن میں کوئی اچھی چیز بھی آ جاتی ہے۔ دوسری اکیڈ مک اور تخلیقی لائن ہے۔ اس میں ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین ڈاکٹر ستیہ پال آ ننڈ شان الحق حقی ساتی فاروتی ہم چرن چا ولڈ جیسے لوگ اس زمرہ میں آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا بنیادی مسئلہ ادب نہیں بلکہ وطن کی ادائی ہے۔ سو اسی یادِ وطن میں لکھ لکھا ('' لکھ'' کم اور'' لکھا

"زیادہ) لیتے ہیں۔اور خود ہی اپنے اعزاز میں تقریبات کراکے خوش ہو لیتے ہیں۔ یہاں مشاعروں میں ایک تہائی سے زیادہ شعراء دھڑ لے سے بے وزن کلام سناتے ہیں اور داد پاتے ہیں۔اسی سے ادب کی صور تحال کا اندازہ کرلیں۔ بعض شعراء اور شاعرات بے وزن شاعری کے مجموعے بھی چیوا لیتے ہیں اور بعد میں انہیں چھپاتے پھرتے ہیں۔ ویسے وہ گروہ ان سب سے بازی لے گیا ہے جوایک مصرعہ کھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن نقد ادائیگی کے نتیجہ میں اپنے نام سے پورا شعری مجموعہ چیوا لیتا ہے اور اسی پیسے کے بل پر بھر پور تقریبات کا اہتمام بھی کر لیتا ہے۔ مالی رشوت کے چرچ بھی سننے میں ہے۔ مالی رشوت کے چرچ بھی سننے میں آرہے ہیں۔

#### سوال: دیارِ مغرب میں اردو صحافت کا کیا حال ہے؟

جواب: امریکہ سے ایک اچھا ادبی رسالہ ''آواز' نکاتا ہے۔انگلینڈ سے ''سفیر اردو' اور ''صدا' نکلتے ہیں۔ ڈنمارک سے ساجی اوراد بی رسالہ 'شاہین' نکلتا رہا ہے۔ نیج میں بند ہوگیا تھا اب پھراس کا اجرا ہورہا ہے۔ ڈیلی جنگ لندن اور ویکلی راوی بریڈ فورڈ کے ادبی صفحات چھیتے ہیں۔ جرمنی سے اردود نیا جاری ہوا ہے۔ارشاد ہاشی اور جاوید خان اسے سلسل ماہنامہ کے طور پر نکال رہے ہیں۔ غالباً یہ پہلا ادبی جرمنی مہے جس نے پوری اردود نیا میں تحرک پیدا کیا ہے۔ میں نکال رہے ہیں۔ غالباً یہ پہلا ادبی خرنامہ ہے۔ بیتو ان رسائل اور اخبارات کا ذکر ہے جومیری نظر سے گزرتے رہتے ہیں۔ ہوسکتا ہے ان کے علاوہ بھی بعض رسائل ہوں جومیر سے میں نہ ہوں یا بجھے اس وقت یا دنہ آ رہے ہوں۔

#### سوال: آپزندگی کامقصد کیا سمجھتے ہیں؟

جواب: میں ابھی تک زندگی کے بھیدکوہی نہیں سمجھ پایا'اس کے مقصد کو کیسے سمجھ پاؤں! سوال: ندہب کی آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ ۔ ایک خوشخط سے خص نے حیدر ہم کوبھی خوش خیال کرڈالا

آسیب بیٹے تھے مدت سے جودل میں
خوداس نے نکالے وہی ڈراور مکمل
ہوجائے نہ مغرور کہیں اور وہ حیدر
اب اس سے کر وصرف نظر'اور کممل

درختوں پر پرند ہے کوٹ آنا چاہتے ہیں خزاں رُت کا گزرجانا ضروری ہوگیا ہے اندھیرااس قدر گہرا گیا ہے دل کے اندر کوئی سورج اُنجرجانا ضروری ہوگیا ہے

مطبوعه: کسمای ادب عالمیه وباژی - پاکتان شاره اپریل تاجون ۲۰۰۲ء مریان ریاض ملک کمیدر قریشی کافن اور شخصیت مرتبین نذیر نخ پوری، شخع گور بول ناشراسباق بیلی کشنز - پونه، انڈیا - (اپریل ۲۰۰۲ء) جواب: میرے زدیک مذہب کے دورُخ ہیں۔ایک عقائد اور فروعات سے متعلق اور دوسرا بندے اور خدا کے تعلق سے متعلق سے متعلق سے بہلارُخ تو الیہا ہے کہ یہ ہرانسان کے اپنے ذہمن اور سوچ کی مدتک ہوتا ہے۔یارلوگ اسی بات پرلڑنے مرنے پرٹل گئے کہ حضرت آ دم کی ناف تھی یا نہیں تھی ؟ اور کو احلال ہے یا حرام؟ سوفر وعات والے رُخ کے بارے میں تو پچھ نہیں کہہ سکوں گا۔البتہ بندے اور خدا کے تعلق کی اپنی میں نوعیت ہوتی ہے۔وہ ہر سی پراس کی تو فیق اور طلب کے مطابق ظاہر یا منکشف ہوتا ہے۔اسے ہی نوعیت ہوتی ہے۔وہ ہر سی پہلو سے گہری دلیپی ہے۔اسی لئے تصوف تی میری رغبت مزید بڑھ گئی ہے۔ میں رُوح کی بالیدگی اور ترفع کے لئے روحانیت کی بہت زیادہ انہیت کا قائل ہوں۔

سوال: شعروادب کے حوالے ہے آپ کا آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ حوالت نصح تا ہے جو الحام مدا یہ 'من الصفال ایس کی دی ہو کی تہ

جواب: ابھی تک جتنا کام ہواہے خدا کے ضل اوراسی کی دی ہوئی تو نیق سے ہوا ہے اور آئندہ بھی جو ہوگا اسی کی دی ہوئی تو نیق سے ہوا ہے اور آئندہ بھی جو ہوگا اسی کی دی ہوئی تو نیق سے اوراسی کے ضل وکرم سے ہوگا۔ مجھ گنہگار پراس کے بڑے ہی خضل اور کرم ہیں۔ میں تو بس شکر گزاری کی تھوڑی سی کوشش کر لیتا ہوں اور وہ مجھے سرشار کردیتا

سوال: اپناكوئى تازەكلام تھوڑ اساسنائے گا؟

جواب: ایک تازه ما ہیا ہے:

یوں روشن جان ہوئی دل میں کہیں جیسے مغرب کی اذان ہوئی

اورتازہ غزلوں کے چند شعرین:

#### سوال نمبر ٣: حصول تعليم اورملازمت كي تفصيل؟

**جواب** : 1968ء میں گورنمنٹ ہائی سکول خانپورسے دسویں کا امتحان یاس کیااسی برس (16 سا ل کی عمر میں )حمی سنز شوگر ملز خانپور میں مز دوری کرلی۔ایک ہفتہ صبح دیں بجے سے شام چھ بجے تک ڈیوٹی ہوتی۔ایک ہفتہ شام چھ بجے سے رات دو بجے تک ڈیوٹی ہوتی اورایک ہفتہ رات دو بجے ہے صبح دیں ہے تک ڈیوٹی ہوتی۔ شروع میں 78رویے ماہانة نخواہ تھی۔ سیزنل ملازمت تھی چھرمینے نوکری، چھرمہینے بیکاری، 1970ء میں میں نے پرائیویٹ طور پرایف۔اے کاامتحان دیااوریاس ہوگیا۔ 1971ء میں میری شادی کر دی گئی۔۔۔1972ء میں بی۔اے کا امتحان دیااور کا میاب ہوا۔اسی برس ایک بیٹی کا باپ بھی بن گیا۔ 1974ء کا ایم ۔اے کا سالا نہامتحان 1975ء میں منعقد ہوا میں نے اس میں بھی پرائیویٹ امید وارکی حثیت سے شرکت کی اور کامیاب ہو گیا۔میرا مضمون اردو تھا ۔۔۔ 1974ء میں ایک اور نیج کا با پھی بنا ۔اس برس میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔1975ء میں تیسرا بچہاور دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔اس عرصہ میں مجھے شوگر ملز میں تھوڑی سی ترقی بھی عطا کی گئی اور پر ماننٹ بھی کر دیا گیا۔میں نے تقریباً انیس برس اُس شوگرمل کی نوکری کر کے برباد کئے۔شفٹ کیمسٹ تک مجھے ترتی دی گئی لیکن پیرتی میرے لیےخوشی کی بجائے شرمندگی کا موجب بنا دی گئی کسی دوسری مناسب ملازمت کے لیے متعدد بار کوشش کی لیکن کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ 1987ء میں کوئی نئی ملا زمت حاصل کیے بغیر شوگرمل کی نوکری جیبوڑ دی۔۔۔ تین سال بے روزگاری کے مزے لُوٹے اور "تماشائے اہل کرم" دیکھا ۔ 80ہزار رویے کا مقروض ہو گیا تو ایبٹ آباد کے ایک معیاری تعلیمی ادارہ میں اردو پڑھانے کی اچھی نوکری مل گئی۔ یہ 1990ء کی بات ہے۔1992ء میں بوجوہ وطنِ عزیز کوخیر باد کہنا پڑا۔

سوال نمبر ٢: آپ كاقيام كهال كهال رها؟

جواب: اس سوال کا جواب او پرآگیا ہے مختصراً ایول ہے کہ ابتدائی بحیین رحیم یارخان میں بسر

## بیس سوالوں کے جواب

سوالات: سلطانه مهر (امریکه) جواب: حیدر قریشی (جرمی)

(بیتحرین انٹرویوسلطانہ مہرنے اپنی کتاب "سخنور" جلدسوم کے لئے ایک سوالنامہ کی صورت کے مطابق جواب شامل کئے گئے ہیں۔ یہاں سوالنامہ کے کممل جواب درج کئے جارہے ہیں)

سوال نمبر ١: آپ کاپورانام اور خلص؟

جوا ب: میراپورانام قریثی غلام حیدرار شد ہے۔ میں نے ارشد تخلص کوشاعری میں استعال کرنے کی بجائے اپناقلمی نام حیدر قریثی اختیار کرلیا۔

سوال نمبر ٢: ستاري وجائي بيدائش؟

جوا ب: سرکاری کاغذات کے مطابق کیم سمبر 1953 الیکن حقیقاً 13 جنوری 1952 ء ہے۔ پیدائش ضلع جھنگ کے ایک چھوٹے سے شہر رہوہ میں ہوئی جہاں میری والدہ اپنے میکے آئی ہوئی تھیں تاہم میرا آبائی علاقہ خانپور اور دیم یارخاں ہے۔ ہوتاہے؟

جوا ب: عام سے دکھ یا نارل ہی خوثی سے بڑھ کرکوئی بھی دکھ یا خوثی کی کیفیت مجھے اس طرف مائل کردیتی ہے۔ تاہم اس کے لئے مجھے ہمیشہ اپنے اندر کی آ واز کا انتظار رہتا ہے۔ مناظر ومظاہر فطرت سے میں بیگا نہیں رہ سکتا اس لئے دیہاتی ماحول کوزیا دہ پسند کرتا ہوں۔ آپ مجھے " پینیڈ و ادیب" کہیں تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی خوثی ہوگی۔ محبت کا جذبہ میرے لیے لکھنے کا سب سے بڑا محرک ہوتا ہے۔ لیکن میر عام سطی محبت کی بات نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لئے میرے خاکوں کے مجموعہ " میری محبتیں " کومیرے دونوں شعری مجموعوں " سلگتے خواب " اور " عمر گریزاں " کے ساتھ ملاکر ہڑھئے۔

سوال نمبر ۸: کس مکتبہ فکرے آپ کی شاعری متاثر ہے، کیاادب اور شاعری کونظریاتی ہونا چاہیے؟ آپ کس نظریے کے تحت شعر کہتے ہیں؟

جوا ب: میں با قاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کسی بھی نظر یے کے تحت شعر نہیں کہتا اور نہ ہی الیمی شاعری کوا تھی شاعری کرائے۔ ہر شاعر زندگی کے مختلف نظریات میں سے کسی نہ کسی کا معتر ف ضرور ہوتا ہے سواس کا نظر بیاس کی روح کا گرز وہن کر جب اس کے اندر سے آتا ہے تواعلی فن پارہ بن جاتا ہے لیکن جب محض کسی عقیدے کا اظہار مقصود ہواور شاعری ثانوی حیثیت اختیار کر جائے تب پرا پیگنڈ اشاعری تو وجود میں آجاتی ہے اچھی شاعری نہیں۔ آپ اردوادب میں ہندو مسلم اور سکھ ادیوں کے بڑے نام دیکھ لیس مختلف عقا کداور نظریات کے باوجود ان سب نے بڑا اوب تخلیق کیا ہے کوئی ادیب کسی کمی نظر یہ کو مانے والا ہو، لمحہ تخلیق میں وہ اپنے باہر سے آزاد ہو کراپنے اندر کی آواز پر لکھتا ہے تو اس کے اندر کے نظریے سے اپنے اختلاف کے باوجود میں اسے بڑا ادیب سمجھوں گا۔ میں نے جسے مختلف قسم کے ادبی نظریات کو پڑھا ہے ان کے بچھ نہ کچھ اثر ات تو ضرور مرتسم ہوئے ہیں میں میں جستے مختلف قسم کے ادبی نظریات کو پڑھا ہے ان کے بچھ نہ کچھ اثر ات تو ضرور مرتسم ہوئے ہیں میں میں جستے مختلف قسم کے ادبی نظریات کو پڑھا ہے ان کے بچھ نہ کچھ اثر ات تو ضرور مرتسم ہوئے ہیں میں میں

ہوا۔ پھر دو برس ربوہ میں۔اس کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ خانپور میں بسر ہوا۔ خانپور کی نوکری کے بعدا یہے آباد میں ملازمت کی اوراب جرمنی میں مقیم ہوں۔

سوال نمبر ۵: شاعری کے علاوہ ادب کی اور کون سی صنف سے وابسگی ہے؟
جواب: بنیادی وابسگی تو ادب سے ہے۔ شاعری پہلی محبت ہے ویسے میں نے افسانے بھی
کھے ہیں خاکے بھی کھے ہیں۔انشا یئے بھی تھوڑ ہے بہت کھے ہیں۔ با قاعدہ قسم کا نقادتو نہیں ہوں
تاہم اپنی ذاتی رائے کو مختلف مضامین میں بیان کیا ہے تو دو تقیدی کتابوں جتنے مضامین بھی لکھ ہی
حکا ہول۔

سوال ۲: ادب اور شاعری سے وابسکی کے بنیادی محرکات کیا تھے۔؟

جوا ب: میں اس بارے میں کوئی حتی بات نہیں کہ سکتا۔ تا ہم میری زندگی کے ابتدائی ایام ایک متوسط گھرانے کی متوسط خوشحالی کے ایام تھے۔ اباجی کا کپڑے کا برنس خراب ہوا تو ہم لوگ بھیا کے غربت کی زد میں آگئے۔ سوکم عمری میں بڑھائی چھوڑ کرنو کری کر لی تا کہ اباجی کا بو جھ بٹا سکوں۔ ہر چند خدا کے فضل سے پرائیویٹ طور پراپنی پڑھائی بھی مکمل کرلی ، لیکن معاشرتی ناانصافیو لی اور زیاد تیوں نے میری روح میں بے شار گھاؤ پیدا کئے۔ ممکن ہے زندگی کا بیسارا کھیل تماشہ ادب سے میری وابستگی کا محرک رہا ہو۔ یہاں دود کچسپ با تیں بتا تا چلوں۔ بچپن میں سنا کرتے سے کہ میرے چھوٹے ماموں حبیب اللہ صادت صاحب (حال تقیم امریکہ) شاعر ہیں۔ ان کی شاعر میں۔ ان کی شاعر میں ماموں صاحب رحال تھیم امریکہ) شاعر ہیں۔ ان کی شاعر میں ماموں صاحب دق کو ہمیشہ جیرت اور خوثی کے ساتھ دیکھا کرتا تھا اور اس بات پرخوش ہوتا تھا کہ میرے ایک ماموں صاحب موں شاعر ہیں۔ دوسری بات بیہ کہ میری شادی 1971ء میں ہوئی اور اسی برس میری شاعری کا آغا فر ہوا۔ بنیادی محرکات کوآ ہے خود ہی ڈھونڈتی رہیے۔

سوال نمبر ٤: شعرگوئی كے ليكونى كيفيت ياجذبه آپ كے ليےسب سے برامحرك

#### شاعری کے لیے ابلاغ ضروری ہے؟

جواب: بی بی!اگرادب ذات اور کا ئنات کا اظہار ہے تو خود ہی سوچئے کیا پیکا ئنات ایٹم کے یار ٹیکٹز سے لے کرعظیم کہکشاؤں تک کوئی آسان اور عام فہم کا ئنات ہے؟ اسی طرح دوسروں کی ذات کو چھوڑ دیں ہم میں سے ہرشخص اپنی ذات میں اتنا پیچیدہ ہے کہ زندگی بھربھی اینے آپ کو شائد ہی سمجھ یائے۔اس لیے تو حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کہ "جس نے اپنے آپ کو پہچان لیااس نے خدا کو پیچان لیا" ۔لہذامشکل اور پیچیدہ ذات و کا ئنات کے اظہار کے لیے آسان زبان اور اسلوب کا مطالبہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ میں فن کے اظہار کے ساتھ اس کے ابلاغ کی اہمیت کوشلیم کرتا ہوں لیکن اگر کسی تخلیقی لمحے میں فئکار کسی ایسی ارفع سطح پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا اظہار، ابلاغ کی عمومی سطح سے بلند ہوجا تا ہے تو میں اس کی عظمت کو بھی مانتا ہوں البتہ جدیدیت کے نام پر اور نی آرشپ کے زور سے جن لوگول نے جان بوجھ کرابلاغ کومشکل بنایا ہے ان کے مصنوعی اظہار سے جو بیوست پھیلی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں بیسار بےلوگ سرے سے ادیب ہی نہیں ہیں ذرائع ابلاغ پر قبضہ کے باعث اور پی آرشپ کے زور سے جوجعلی ادیب سامنے آئے ہیں ان کی جعل سازی خود بخو دختم ہو جائے گی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے نام نہاد "جديديون" كاجديداد في رجحانات سے اور جديدادب سے كوئى تعلق نہيں ہے۔

سوال نمبر ۱۲: کیا آب اس مفق میں کہ تقیدادب اور شاعری کے لیے نی راہیں متعین کرتی ہے۔اس سلسلے میں تقیدی شعری محفلیں کس حد تک معاون ثابت ہوتی ہیں؟ **جواب**: ڈاکٹر وزیرآغا کی کتاب" تقیداورمجلسی تقید"اس سوال اوراس سے متعلقہ دیگر متعدد سوالات کا شافی جواب ہے۔اس کتاب کے مطالعہ سے اصل تقیدا ورسطی تقید کا فرق بھی واضح ہو جا تاہے۔اس سوال سے دلچیپی رکھنے والے سارے دوست مذکورہ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ سوال نمبر ۱۳: آج کے دور میں ادبی رسائل کی عدم مقبولیت سے شاعری کونقصان پہنچ رہا

نے ایک مزدوراور محنت کش کی زندگی گزاری ہے اس کے اثرات بھی ہیں۔روحانیت سے مجھے ہمیشہ لگاؤ رہا ہے سوتصوف کے اثرات بھی ہیں لیکن میرے نز دیک بنیادی اہمیت اندر کی آواز

سوال نمبر ٩: كن رسائل مين آپ كى تحرير يى عموماً شائع موتى بين؟ جواب: مختلف وقتوں میں مختلف رسائل رہے ہیں ۔ابتداء میں " نگار پاکستان "اور " سیپ "میں چھیا، پھر" نئی قدریں" میں عرصہ تک میری تحریریں چھپتی رہیں میرےاینے رسالہ" جدید ادب "ميں بھي ميري تحريريں چھپتي رہيں ۔ان دنوں ميں" اوراق"، " تخليق"، " تجديدِ نو "، "منشور " يا كستاني رسائل مين اور بهارتي رسائل مين "دستك "،"شاعر "،" اسباق "،" گلبن "اور" توازن" كا نام شامل بين \_صرير، ادبِ لطيف، بيسوين صدى، مفاجيم، نيا دور، راششريه سہارااورمتعدد دیگریا کتانی اور بھارتی رسائل میں بھی میری تحریریں حبیب چکی ہیں۔

سوال نمبر ۱۰: آپ کے کلام کامجموعہ شائع ہوا؟

**جواب**: مطبوعہ کتب: سلکتے خواب (غزلیں)، عمر گریزاں (غزلیں نظمیں، ماہیے) روشنی کی بشارت (افسانے)، میری محبتیں (خاکے)

> مرتب كرده مطبوعه كتب شفق رنگ (ضلع رحيم يار كها نهم شعراء) کرنیں (بہاولپورڈویژن کے اہم شعراء)

سرائیکی غزل (ایک بحث کے ساتھ سرائیکی غزل کا انتخاب)

یہلاورق (اوراق کے اداریوں کا مجموعہ)

ادارت: "جديدادب" كى نوسال تك ادارت

سوال نمبر ۱۱: ادب اظهار ذات بھی ہے اور اظہار کا ننات بھی ۔اس کے لیے آسان زبان اوراسلوب اپنایا جائے تو ابلاغ میں دشواری نہیں ہوتی کیا آپ اس ہے منفق ہیں کیاا دب و

ہے۔ادبی کتابوں کی بھی پذیرائی نہیں ہوتی نہ ہی اس نوعیت کے ادبی علمی پروگرام ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے میں جو پہلے ہوتے سے ۔آپ اس مسئلے کی کیاحل پیش کرتے ہیں؟

جواب: ادبی رسائل اور کتب کا صرف اردود نیا مین بینی ساری دنیا میں ایک جیسا حال ہے ۔ شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ مادہ پر تی نے دنیا کو کسی اور راہ پرلگا دیا ہے۔ پھر بھی اردور سائل کا دم غنیمت ہے۔ادب کی مقبولیت کے زمانہ میں جب ساتی ،ادبی دنیا اور ادب لطیف جیسے ادبی پر چے عوام میں مقبول تھا گران سب کی سالانہ تعدادا شاعت جمع کرلیں اور پھر آج کے ہندو پاک کے ادبی جرائد کی سالانہ تعدادا شاعت جمع کریں لیں تو صور تھال بہت زیادہ مالیس کن نہیں ہوگ ۔ جہاں تک ادبی اور علمی پروگراموں کا تعلق ہے یہ انجمن سازی ہے تعلق رکھتے ہیں اور میں اس معاطے میں بالکل انا ڈی ہوں۔

سوال نمبر ۱۳: امریکہ میں آج کی پروان چڑھنے والی نسل زبان اردو سے تقریباً نابلہ ہے۔ اس طرح یہاں متنقبل میں اردوزبان ختم ہوجائے گی۔ اردو کے شاعر ہونے کے ناطے آپ اس سلسلے میں کن اقدامات کا مشورہ دیں گے؟

جوا ب: آپ کی تشویش بجا ہے۔ امریکہ میں بئ نہیں ، اِدھر پورپ میں بھی یہی صورت حال ہے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ بعض پاکستانی اور بھارتی ادبی جرائد مغربی ممالک میں مقیم اردوادی بو کے لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ بعض پاکستانی اور بھارتی ادبی جرائد مغربی ممالک میں مقیم بعض ادبیب اس کے ٹھکانوں کو "اردو کی نئی بستیاں " قرار دے رہے ہیں اور مغربی ممالک میں مقیم بعض ادبیب اس پبغلیل بھی بجارہ ہیں۔ حالانکہ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ ان کی موجود ہنیں تو اس سے اگلی اس پبغلیل بھی بجارہ ہوجائے گی۔ دوسرے مغربی ممالک میں اس مسئلے کو کیسے ملی کیا جاسکتا نہیں اس مسئلے کا حل موجود ہو دوسرے مغربی ممالک میں اس مسئلے کا حل موجود ہو ۔ اگر حکومت پاکستان ۔ جرمن حکومت کے ساتھ ثقافت اور تعلیمی معاہدہ کر لے تو جرمن حکام اس کے لئے آمادہ ہیں کہ جرمنی کے جس سکول بھی آٹھ دس پاکستانی طلبہ ہوں وہاں اردوکی کلاسوں اس کے لئے آمادہ ہیں کہ جرمنی کے جس سکول بھی آٹھ دس پاکستانی طلبہ ہوں وہاں اردوکی کلاسوں

کا نظام ہوسکتا ہے۔لیکن حکومت پاکستان کواس کے لئے کون احساس دلائے اور آمادہ کرے؟ سوال نمبر ۱۵: کیا ہم اردو شاعری کے ذریعے ایسااد بتخلیق کررہے ہیں جوزندگی سے بھر پور ہواور جس کی جڑیں ہماری زمین میں دورتک پیوست ہوں؟

جواب: اگر چدار دوادب میں ٹریش بھی بہت جھپ رہا ہے۔ تا ہم ایساا دب بھی یقیناً تخلیق ہو رہا ہے جوزندگی سے بھر پور ہے اور جس کی جڑیں ہماری زمین میں دور تک پیوست ہیں۔

سوال نمبر ۱۳: "ادیب اور شاعر کی تحریری اس کے وجود کا اقرار اور اس کے عہد کی گواہ بن جاتی ہیں"۔۔کیا آج کی شاعری اس قول کی ترجمان ہے۔؟

جوا ب: یقول ایک جزوی سچائی ہے۔ آج کی شاعری بھی اور دوسری اصناف ادب بھی ،ساری کی ساری تو نہیں لیکن بڑی حد تک اپنے تخلیق کار کے وجود کا افر اربھی کرتی ہیں اور اسکے عہد کی گوا ہی بھی دیتی ہیں۔۔۔ پر انی داستانوں میں اُڑن طشتریاں، ہی بھی دیتی ہیں۔ اس تصویر کا دوسر ارخ بھی دیکھیں:۔۔۔ پر انی داستانوں میں اُڑن طشتریاں، اڑن قالین اور پر یوں کو اڑانے والے داستان گواپنے عہد سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے صدیوں پہلے ہوائی جہاز اور راکٹ کے زمانے کو اپنے ادبی کشف میں شامل کیا۔ یوں وہ اپنے عہد سے دیا دہ انسان کے مستقبل کے گواہ بن گئے۔ ادب کے حوالے سے کوئی نظر میہ ہویا فکری لیر۔۔۔سب اپنی اپنی جگہ جزوی سچائیاں ہیں۔

سوال نمبر ۱۷: تقید نگار کہتے ہیں کہ آج کا ادب بے معنی ہوتا جارہا ہے۔ لفظ دل میں اتر تانہیں ، لفظ سے نہیں بول رہازندگی کسی اور سمت جارہی ہے اور ادب کسی اور سمت جارہا ہے۔ ادب کا تعلق ہماری چاروں طرف کی زندگی سے باقی نہیں رہا۔ ادب کا رشتہ زندگی کے دھارے سے ٹو ٹنا جارہا ہے۔ کوئی نیاین نظر نہیں آتا۔ چبائے ہوئے لقمے اگلے جارہے ہیں۔۔۔۔ آپ کی فکر کیا کہتی ہے ؟

**جوا ب**: یہ باتیں تمام تقید نگارنہیں کہتے ، بعض تقید نگار کہتے ہیں۔۔۔جدیدیت کے نام پر جن

جعلی ادیبوں نے ادب میں لا یعن تحریروں کے انبارلگائے اور پھر پی آرشپ کے زور سے آخیں عظیم شاہ کار قرار دلوا یا۔ اگر محض آخییں مدنظر رکھ کہ بعض تقید نگار پورے اردوا دب سے مایوی کا اظہار کرر ہے ہیں تو بید مناسب نہیں ہے۔ ایسے ناقدین محض نام نہا دجد یدیوں کو پڑھ کرا دب کے مطالعہ سے ہاتھ اٹھا بیٹھے ہیں وگر نہ سے لفظ اور دل میں اتر نے والے لفظ آج بھی صدائے کن کی طرح اتر رہے ہیں۔ ادب زندگی کا ماتحت نہیں ہے کیکن اس نے زندگی سے اپنا تعلق قائم رکھا ہوا ہے۔ ادب میں نیا بن بھی ہے۔ میراایک شعر ہے۔

جومیری روح میں بس زہر گھولتا ہی رہے مری نصیب میں چینی کا کارخانہ تھا

میں اس جیسی بیبیوں مثالیں اپنی شاعری میں سے اور سینکڑوں مثالیں آج کی شاعری میں سے دکھا سکتا ہوں۔ بتا ہے اس شعر کا زندگی سے تعلق ہے یا نہیں؟ اس میں نیا پن بھی ہے یا نہیں؟ جہاں تک چبائے ہوئے گھوں کوا گلنے کا الزام ہے بیتو غالب پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اصل بات بیہ ہماں تک چبائے ہوئے گھوں کوا گلنے کا الزام ہے بیتو غالب پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اسے اتفا ہے کہ شاعری میں اور بالحضوص غزل میں قافیہ دیف کی پابندی اتفاقیہ گل کھلا دیتی ہے۔ اسے اتفاقیہ گور نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ۔ ۔ ہاں بیہ بات درست ہے کہ اچھے شعراء کی تراکیب اور استعاروں کو کمتر درجے کے شعراء اس حد تک دہراتے ہیں کہ ان کا ساراحسن غارت ہو جاتا ہے۔ یکمل غالب سے پہلے بھی

ہوتارہا ہے، غالب کے عہد میں بھی ہوا ہے اور آج بھی ہورہا ہے۔ البتہ آج بیتماشہ بھی ہورہا ہے کہ جو کمتر ادیب کسی اچھے ادیب کی خوشہ چینی کرتا ہے اس کے خلاف حیلوں بہانوں سے پچھ نہ پچھ لکھتا بھی رہتا ہے۔ بہر حال میں سجھتا ہوں کہ ہما راادب ارتقاء پذیر ہے اور مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔

سوال نمبر ۱۸: "براجهاشاعرذات كحوالے سے روح عصر كى عكاسى كرتا ہے۔ليكن

بڑی شاعری تب جنم لیتی ہے۔ جب اسکے پس منظر میں شاعر کا نقطہ ونظر، وسیع تجربات اور مثبت فکرو مطالعہ بھی شامل ہو'۔ آپ کے خیال میں آج اس پر عمل ہور ہاہے؟ آپ چند شعراء کا حوالہ دینا پیند کریں گے؟

جوا ب: آپ کے سوال کے پہلے جملہ کے بارے میں ایک وضاحت کرنا بے حد ضروری ہے۔۔ اچھی شاعری کے لئے ضروری نہیں کہ وہ روح عصر کی عکاسی بھی کرے۔ اگر روح عصر کی عکاسی بھی کرے۔ اگر روح عصر کی عکاسی کہی شاعری کے لئے ضروری نہیں کہ وہ روح عصر کی عکاسی بھی کرنا ہی اہم ہے تو پھرا خبارات بیفر یضہ اوب ہے کہیں بہتر طور پر سرانجام دے رہے ہیں۔ ہوا میں انسان سمیت مختلف جا ندار سائس لیتے ہیں۔ فی ذات ہوا کا بیفر یضنہ بیس ہے کہ وہ ہر جا ندارکو اسکی مطلوبہ گیس فراہم کرے تا ہم اگر ہوا ہے ہم خوداکتساب فیض کررہے ہیں تو بیاضا فی اور ہمارے فاکدہ کی بات ہے۔ اسی طرح اگر اچھے ادب سے روح عصر کی عکاسی بھی ہورہی ہے تو کوئی محرج نہیں لیکن بیا تجھے ادب کی ذمداری نہیں ہے کہ وہ لاز ما اس فرض کوا داکرے۔ باتی اس میں کوئی شک نہیں اگر شاعر ہوتو اس کا نقطہ نظر ، وسیح تجربات اور مثبت فکر ومطالع لی کر اس کی شاعری میں انو تھی چک پیدا کر دیں گے۔ آج کے زندہ شعراء میں اسکی سب سے تا بندہ مثال کی شاعری میں انو تھی چک پیدا کر دیں گے۔ آج کے زندہ شعراء میں اسکی سب سے تا بندہ مثال

سوال نمبر ۱۹: (اگرآپ مزاح گوہیں تو) کیا یہ بھے ہے کہ اپنی تحریمیں اپنا فراق اڑانے وا لے ہی طنز کا بہتر ہنر جانتے ہیں؟

وزیرآغا کی شاعری ہے۔

جوا ب: میں مزاح گوتو نہیں ہوں کیکن حسِ مزاح ضر ور رکھتا ہوں۔ اچھے مزاح اور پھکڑ پن کے فرق کو بھی جانتا ہوں۔ آپ کی بات میں مجھے وزن محسوں ہور ہاہے۔

سوال نمبر ۲۰: رشیداحد صدیقی نے کہا ہے کہ "طنز وظرافت اس تفلی عمل کی طرح ہے جس میں اگر عمل پورانہ ہوتو عامل خودہی اس کا شکار ہوجا تا ہے "۔۔ آپ کسی حوالے سے اس قول کی تصدیق یا نفی کرنا چاہیں گے؟

# ح**يدرفريني سيانطرويو** ثرياشهاب (جزی)

حیدرقریق ۱۹۵۳ء میں پیدا ہوئے۔خان پور، دیم یارخان ان کا آبائی علاقہ ہے پاکستان میں انہوں نے ایک مزدور کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تب ان کی عمر پندرہ سال تھی شوگر مل کی نوکری کے ساتھ انہوں نے پرائیویٹ طور پرسلسلہ تعلیم کو جاری رکھا۔ ایم اب اردو تک تعلیم حاصل کی، وطن چھوڑ نے سے پہلے ایبٹ آباد کی ایک معروف درسگاہ میں اردو کے استاد تھے، دیمبر ۱۹۹۳ء سے جرمنی میں مقیم ہیں۔ ۱۹۹۱ء میں ان کی شادی ہوئی تھی اور اسی برس انہوں نے اپنی پہلی غزل کہ کہ کراپی اوبی زندگی کا آغاز کیا۔ حیدرقریش کشر الجہت ادیب ہیں۔ ناموں نے اپنی پہلی غزل کہ کہ کراپی اوبی زندگی کا آغاز کیا۔ حیدرقریش کشر الجہت ادیب ہیں۔ شاعری میں غزل نظم اور ما ہیے کہتے ہیں اس کے علاوہ افسانہ نگاری، خاکہ نگاری ، انشائیہ نگاری اور تقید نگاری کے حوالے سے بھی انہوں نے شوس ادبی کام کیا ہے۔ ان کا تخلیقی کام معیار اور مقد اردونوں لحاظ سے اہم ہے۔ گذشتہ دنوں ان سے ایک ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل دونوں لحاظ سے اہم ہے۔ گذشتہ دنوں ان سے ایک ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل دونوں لحاظ سے اہم ہے۔ گذشتہ دنوں ان سے ایک ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل دونوں لحاظ سے اہم ہے۔ گذشتہ دنوں ان سے ایک ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل دونوں لحاظ سے اہم ہے۔ گذشتہ دنوں ان سے ایک ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل دونوں کا خار میں کی نذر کی جارہی ہے۔

سوال: وطن سے دورر ہتے ہوئے آپ پر کیاا تر پڑا؟ آپ کی تحریر میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ جواب: دوا ترات تو ظاہری طور پر مرتب ہوئے ہیں نجی زندگی میں تنگدتی کا طویل سفر ختم ہو گیا جوا ب: رشیداحمد یقی نے جس تناظر میں بیہ بات کہی ہے درست کہی ہے۔اخبارات کے وہ فکائی کالم نگار جوخو دکواد یب منوانے پر بھی مُصر ہیں چندایک کوچھوڑ کرا کڑ لطیفوں کی بھر مار ہے، طنز وظرا طنز کو دُشنا م کی سطح تک لاکر۔۔۔۔۔اور مزاح کو بھا نڈوں کے انداز میں پیش کر کے "طنز وظرا فت" کے ادھور نے سفی عمل میں مبتلا ہیں۔ایسے بیشتر کالم نگار" نظر یہ ضرورت" کے تحت لکھر ہے ہیں اورا پنی اپنی حاجتیں پوری کررہے ہیں۔کالم نگاروں کی ہی بات کیوں؟ ادب میں تخلیق ہو یا تقید جولوگ بھی کسی نجی "نظر یہ خضر ورت" کے تحت لکھر ہے ہیں اپنے آپ برظلم کررہے ہیں ۔ ادب کو دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے آلہ کار بنانا اور پھرا سکے جواز میں "پرویزی حیلے" سے ۔ادب کو دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے آلہ کار بنانا اور پھرا سکے جواز میں "پرویزی حیلے" سے کام لینا اپنے آپ برظلم کرنا ہے۔

(ية تحريري انٹرويو ٢٠ رستمبر ١٩٩٥ ء وکمل کيا گيا)

ہے، کیکن اداسی بڑھ گئی ہے بھی بھی تو اپنے شہروں کی گلیوں کے پھر اور روڑ ہے بھی شدت سے یاد
آتے ہیں ممکن ہے رزق کی فراخی اور وطن کی یاد کے اثر ات میری تحریوں میں آنے لگے ہوں۔
ویسے کسی قابل ذکر تبدیلی نے تحریروں میں اچپا تک نہیں آنا ہوتا بیتو بس غیر محسوس طریقہ سے آتی
چلی جاتی ہے اور پچھ عرصہ گزرنے کے بعداس کاعلم ہو یا تا ہے۔

سوال: میں بیہ بوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انسان کا جس زمین سے رشتہ ہوجب وہ اس سے دور ہو جائے تو اس پراس کے کیا اثر ات ہوتے ہیں۔خاص طور پرکسی تخلیق کار کی صلاحیتیں کیسے متاثر ہو سکتی ہیں؟

جواب: اپنے گھر، محلے، گلیوں، شہراوروطن کی یاد آنا فطری امرہے لیکن میر بھی ہے کہ ہماری یادوں
کا بیشتر تعلق اپنے گزرے زمانے اور اپنے ذاتی حوالوں سے ہوتا ہے۔ ایک عرصہ کے بعد جب ہم
ان پرانے مقامات کو دیکھنے جاتے ہیں۔ تو وہاں کا سارا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہمارے من
میں تو وہ سارے مناظر ویسے ہی آبا درہتے ہیں۔ جب میں تقریباً دس برس کا تھا تب اباجی نے رحیم
یارخان والا گھر فروخت کر دیا تھا جرمنی آنے سے دوسال پہلے میں اس محلے اور اپنے پرائے گھر کو
د کیھنے گیا تو محلے کا سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ مکان بالکل گرنے والا تھا۔ اب تک گرچکا ہوگا۔۔۔
لیکن میرے دل میں بچین کی وہ ساری رونقیں آباد ہیں۔ ماضی کا منظر نامہ میرے پاس ہے اور میں
اس کے "نہ ہونے" میں" ہونے" کا نظارا کر رہا ہوں۔ اس کیفیت میں بیک وقت خوشی اور ادا تی

سوال: خاص طور پر جرمنی میں جہاں ادبی ماحول موجود نہیں ہے ادبی محافل نہیں ہوتیں۔ادبی محلّے بھی دستیاب نہیں ہیں۔ بحثیت ادیب ذاتی طور پرآپ کے محسوسات کیا ہیں؟

جواب: جرمنی میں ادبی ماحول کی عمومی صور تحال تو یہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے کیکن میرا ذاتی معاملہ قدرے مختلف ہے، بڑے اور صاحب علم ادبیوں سے شرف نیاز مندی اور دوستوں

سے گپ شپ کے باوجودروا بی ادبی مخلوں اور مشاعرہ بازی سے مجھے پاکستان میں بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور یہاں بھی نہیں ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے اردو کے ادبی رسائل جن میں میری تخریریں بھی چھی جھی بی میرے پاس با قاعد گی سے آتے ہیں۔ سویہ رسائل ہی میری ادبی محفل ہیں۔ ایک خاص نوعیت کی تنہائی شروع سے ہی میر امقدررہی ہے۔ جو جرمنی میں بھی میرے ساتھ ہے۔ بھی میر مساتھ ہے۔ بھی میر میں ہوتی ہے محصوں ہوتا ہے جیسے میں قدیم برصغیر کی قوم کا کوئی دراوڑی کردار ہوں جواپی زندگی کی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف جملہ آوروں کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ ہر جملہ آور نے خود کو برہمن اور مجھے اچھوت قرار دیا ہے۔ ہوسکتا ہے بھی اندر سے تحریک ہواور میں اپنی زندگی کی اس ٹر پیٹری کو ناول کے روپ میں پیش کردوں۔ اگر بیناول کھا گیا تو اس کا نام ہوگا" درجہ دوم کا شہری" ویسے ناول کے روپ میں ہوشی کردوں۔ اگر بیناول کھا گیا تو اس کا نام ہوگا" درجہ دوم کا شہری" ویسے زندگی بھرکی اس خاص نوعیت کی تنہائی کا ایک فاکدہ تو ہوا ہے کہ مجھے اپنے اندر کی آواز سننے اور اپنے باطن سے ہم کلام ہونے کے مواقع ملے ہیں تخلیق کاری کے لئے ایسا ہونا بڑے نصیب کی بات باطن سے ہم کلام ہونے کے مواقع ملے ہیں تخلیق کاری کے لئے ایسا ہونا بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے۔

سوال: بورپ میں بالعموم اور جرمنی میں بالخصوص اردوادب کے معیار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب: میں ادب کی چھوٹی چھوٹی علاقائی تقسیم کو مناسب نہیں سمجھتا اگر کسی ملک میں دس ادیب ہوں اور میں خود کو ان دس میں سب سے بڑا سمجھ کر جرمنی کا یا کسی اور ملک کاعظیم شاعر یا افسانہ نگار بین بیٹھوں تو بیدا یک مفتحکہ خیز صورت حال ہوگی میں کسی بھی ادیب کو پورے اردوادب کے تناظر میں بھی اور باقی پورپ میں بھی میں دیکھا ہوں سوا چھے برے لکھنے والے ہر جگہ موجود ہیں جرمنی میں بھی اور باقی پورپ میں بھی بہت سے ادیب اردوادب میں قابل قدراضا فے کررہے ہیں اوراردوادب ارتقا پذیرہے۔

سوال: یوں تو آپ شاعری ، افسانہ ، خاکہ ، انشائی اور تقیدتمام اصناف ادب میں مصروف کار ہیں لیکن ان میں سے کس صنف کوآپ اپناخاص شعبہ جھتے ہیں ؟

جواب: میں ادب کو مذہب اور سائنس کی طرح الگ، آزاد اور بامعنی سرگرمی سمجھتا ہوں مختلف طریق کا رخ کا نتات کے نظیم تر اسرار کی جانب ہے اور ادب بھی میر بے زد یک اس کی جبتو سے عبارت ہے۔ البتہ ادب کی جبتو کی نوعیت مجاز کے وسلے سے جادرادب بھی میر سے زد یک اس کی جبتو سے عبارت ہے۔ البتہ ادب کی جبتو کی نوعیت مجاز کے وسلے سے جمالیاتی ہے۔ سوکسی ایک صنف کو اپنا خاص شعبہ بھنے کی بجائے میں ادب کو اپنا شعبہ سمجھتا ہوں۔ ہاں شاعری کو میں اپنی پہلی محبت مانتا ہوں۔

سوال: آپ نے اردومیں ماہیا نگاری کا رخ پنجابی ماہیے کے وزن کے مطابق کرنے میں اہم کرداراداکیا ہے اس سلسلے میں اب کیا صورت حال ہے؟

جواب: ۱۹۹۰ء میں میں اکیلا پنجا بی ما ہیے کے وزن کے مطابق اردو میں ما ہیے لکھ رہاتھا اور آج
چھ سال کے مختصر سے عرصہ میں درست وزن کو اپنا نے والے ماہیا نگاروں کی تعداد (تادم
انٹرویو) ۲۸۸ ہوچکی ہے۔ میرے ماہیوں کا مجموعہ "محبت کے پھول" جپپ چکا ہے بھارت سے
گیارہ اہم ماہیا نگاروں کا ایک اہم انتخاب بھی آگیا ہے صوبہ کرنا ٹک کا ایک روزنامہ اپنے ادبی
صفحہ کا ماہیا نمبر چھاپ رہا ہے۔ اگلے برس دو ماہیا نگاروں کے ماہیوں کے مجموعے آرہے ہیں
میری تحقیق اور تقید کی کی موضوع کتاب "اردو میں ماہیا نگاری" بھی اگلے برس جپ کرآرہی
ہے۔ پاکتان اور بھارت کے بعض ادبی رسائل نے ماہیا نمبر چھاپنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ بھارت
کی ایک یو نیورسٹی میں ما ہے کے موضوع پر پی آئی ڈی لیول کا کام شروع ہونے کی خبر بھی ملی ہے سو
یہ خوش کن صورتحال ہے۔

سوال: تخلیق عمل اور مقصدیت کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تخلیق کار کے لئے کھتے وقت کسی مقصد کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟

جواب: جن لوگوں نے ادب کوحصول مقصد کا ذریعہ بنایا وہ بائیں باز و کے تھے یا دائیں باز و کے تھے ادائیں باز و کے تھے۔ انہوں نے ادب کی جگہ پیفلٹ پیش کیا۔ ہرفنکار کا کوئی نہکوئی نظریدیا تصور ضرور ہوتا ہے۔

جب اس کا نظریہ اس کے باطن کی آواز بن کرآتا ہے تو اعلیٰ فن پارہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے باطن کی آواز پردھیان دیئے بغیر خارجی سطح پراپنے نظریات کا پر چار شروع کرتا ہے تو صرف پرو پیگنڈہ ادب کو وجود میں لاتا ہے۔ اقبال اور فیض دوانتہاؤں کے نظریات رکھنے والے شاعر سے لیکن دونوں نے زیادہ تراپنے باطن کی آواز پر لکھا اس لئے وہ اعلیٰ شاعر سے سومیر نزد یک تخلیقی عمل کسی مقصد کے حصول کا ذریعے نہیں ہے۔ البتہ اس سے کسی مقصد کی ترجمانی بھی ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے ایک مثال سے یوں سمجھ لیس کہ ہوا کا مقصد یہ بین ہے کہ وہ ہر ذک روح کواس کی مطلوبہ گیس فراہم کرے۔ اگر ہوا سے میہ مقصد بھی حاصل ہور ہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی معاملہ ادب اور مقصد بیت کا ہے۔

سوال: کیانٹری نظم کا تجربہار تقائی عمل کے بعدزندہ رہے گا؟

جواب: اگرنٹری نظم والوں نے اسے شاعری قرار دلوانے پرساراز ورصرف کرنے کی بجائے خلیل جبران اور ٹیگور کی روایات سے آگے کا سفر کیا ہوتا تو اس نٹر لطیف کا ارتقائی عمل ممکن تھا۔ اب تو بیتح یک صرف پبلک ریلیشنگ کے بل پر چل رہی ہے۔ دراصل نٹری نظم جو در حقیقت نٹر لطیف ہو سے اس میں شعری موا داور شاعری کے فرق کو یوں ہے۔ اس میں شعری موا داور شاعری کے فرق کو یوں سمجھ لیس کہ تاج محل میں جتنا میٹریل استعمال ہوا ہے اس سب کا ڈھیر لگا دیا جائے تو وہ (شعری) موا در جب اسی موا دکوشاعرانہ تھا تھی ہے ہے۔

سوال: موجوده زمانه سائنس اور حقیقت پیندی کاز مانه ہے ان حالات میں شاعرانه تصورات اور مبالغهٔ آرائی کا کیامقام ہے؟

جواب: قدیم ادوار میں جو جادو کا تصور تھا وہ بھی حقیقتاً سائنس ہی تھی البتہ تب اُس زمانے کے سائنس دانوں نے اسے اپناراز بنا کر رکھا اور جادو کا غلاف چڑھائے رکھا۔ شاعری اور فکشن کا معاملہ بھی یوں ہے کہ پرانی داستانوں کی مبالغہ آرائی انسان کوسائنسی ترقی کے اس حیرت انگیز دور

تک لائی ہے مثلاً قدیم داستانوں میں دیووں، پریوں، اڑن کھٹولوں اور اڑن قالینوں کے تذکروں پرغور کریں تو بداڑنے کی انسانی خواہش تھی جے اُس زمانے کے ادیوں نے مبالغہ آرائی کی صورت میں بیان کیا اور پھر اس خواہش کو زندہ رکھا ۔ میں ایسی داستانوں کو اُس زمانے کے فنکاروں کا تخلیق کشف جمحتا ہوں جو آج ہوائی جہاز اور راکٹ کی صورت میں ایک حقیقت بن چکا ہے۔ جام جم کو آپ سیٹلا کئ اور ٹی وی کے تناظر میں دیکھیں تو مبالغہ اور حقیقت میں فاصلے کا تعین کرنا مشکل ہوجائے گا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہرسائنسی انکشاف سائنسی زبان میں بھی پہلے گئشن ہوتا ہے۔ بعد میں وہی فکشن بچ قرار یا تا ہے ادب طبیعات سے زیادہ ما بعد الطبیعات میں اور ظاہری حقیقت سے زیادہ اس کے عقب میں چھی ہوئی سچائی میں دلچیوں لیتا ہے۔۔۔۔اسی اور ظاہری حقیقت سے زیادہ اس کے عقب میں چھی ہوئی سچائی میں دلچیوں لیتا ہے۔۔۔۔اسی لئے نامعلوم کی دریافت کا سفرادب میں زیادہ اہم ہے۔۔۔اب تو ہماری جدیر تر سائنس بھی لئے نامعلوم کی دریافت کا سفرادب میں ذلیوں سے درہی ہے اور سائنس دان خود اس عمل کے دوران کے دوران کی سے اور سائنس دان خود اس عمل کے دوران کی جہرے زدہ ہیں۔

سوال: گروہ بندی کے ادبی فضایر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ احمد ندیم قاسمی اور وزیر آغا کے گروہوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟

جواب: ادبی گروہ بندیاں ہر دور میں رہی ہیں ہمارے قدیم شعراء ایک دوسرے کے خلاف ہجویات ہی نہیں لکھے رہے ، فرضی جنازے بھی نکالتے رہے ہیں۔ آج وہ دور ہے جب ہمارے معاشرے میں دکانداروں ، موجیوں اور نائیوں تک کی انجمنیں بنی ہوئی ہیں۔ سوٹریڈیونین کے اس دور میں ادبیوں نے بھی اپنے آپ گروہ بنا گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ گروہ بندی اگر تخلیقی کحاظ سے مسابقت حاصل کرنے کے جذ ہے کو پروان چڑھائے تو ادب کے لئے ہے حد مفید ہے لیکن اگر مادی مقاصد کے حصول کی دوڑ جیتنے کے لئے گروہ بندی ہے تو وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اردوادب میں اگرچہ تخلیقی مسابقت حاصل کرنے والا جذبہ بھی موجود ہے تا ہم مادی مقاصد کے حصول کی

افسوسناک مثالیں زیادہ ہیں۔ جہاں تک احمد ندیم قاسمی اور ڈاکٹر وزیر آغا کا تعلق ہے میں دونوں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔ میراخیال ہے کہا گردونوں بزرگ کسی تیسر نے فرد کے بغیر ل بیٹھیں تو ان کی صلح ہوجائے گی کیونکہ دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں ایک دوسر ہے کے لئے محبت چھپی ہوئی ہے۔ باقی تخلیقی لحاظ سے دونوں کے میدان الگ الگ ہیں۔ قاسمی صاحب انسانی قدروں کے ادیب ہیں جوان کی انسان سے محبت کا ظہار ہے جبکہ آغا جی کا فکری اور تخلیقی میلان ما بعد الطبیعاتی اور کا ئناتی اسرار ورموز کی طرف ہے۔

سوال: کیاعصرحاضر کانقادا پنے نقیدی رویوں میں غیر جانبداراور دیا نتدار ہے؟

جواب: نقادوں کے رویے ملے جلے سے ہیں ۔ بعض ناقدین مادی فوائد دکھ کر جانبداری کر جاتبداری کر جاتب اور کا معنوں کے ہوجاتے ہیں جاتے ہیں ڈیڈی بھی مارجاتے ہیں۔ گروہ بندی کے زیرا تربھی چھوٹے موٹے گھیلے ہوجاتے ہیں اگر کسی ادیب کا دوست نقاداً سے ۲۰ نمبر دیے جبکہ وہ ۱۸ نمبر وں کا مستحق ہے یا اس کا مخالف نقاد اسے ۱۸ نمبر وں کی بجائے ۱۲ نمبر دیتا ہے تو قاری آئی ہی گڑ بڑ کونظر انداز کر کے خود ہی حقیقت کا اندازہ کر لیتا ہے ۔ لیکن جب انمبر وں والے کورعایت کر کے ۲۰ نمبر دے دیئے جائیں یا ۲۰ نمبر والے کو مایت کر کے ۲۰ نمبر وں کی یہ مثال والے کو انہ بر دیئے جائیں تو ایسے ناقدین اپنا بھرم آپ گنوا بیٹھتے ہیں۔ میں نمبر وں کی یہ مثال دینے پر معذرت چا ہتا ہوں لیکن وضاحت کے لئے ایسا ضروری تھا۔ ہمارے ہاں دونوں طرح کے نقاد ہیں مفاد پرست نقاد بھی ہیں اور ایما نداری سے لکھنے والے بھی ہیں لیکن کسی اجھے اور سپچ کنایتی کار کا مسئلہ بنہیں ہے کہ نقاد کیا کہ در ہا ہے اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اسے اپنے اندرسے کیا سنائی دے در باہے۔

(بیانٹرویوڈیلی جنگ لندن کے شارہ کرنومبر ۱۹۹۲ء کے ادبی صفحہ 'جہانِ ادب' میں شائع ہوا )

### 10 سوالوں کے جواب

سوالات از سلطانه مهر (امریه) جواب از حید رقریشی (جرمی)

(سلطانہ مہرنے اپنی کتاب' گفتیٰ' کے لئے بیٹریں انٹرویو لیا تھا۔'' گفتیٰ' میں کتاب کی ضرورت کے مطابق اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہاں اس کا کمل متن دیا جارہا ہے۔)

سوال نمبر ا: اپنا بورا نام ، قلمی نام ، تاریخ و جائے پیدائش ، تعلیم و ملازمت اور مخضر سوانح لکھیے۔

جواب: پورانام:قریش غلام حیدرارشد ۔۔ قلمی نام: حیدرقریش تاریخ پیدائش: سرکاری کاغذات میں کیم تمبر 1953ء۔ معتدخاندانی روایت کے مطابق 13 جنوری 1952ء جائے پیدائش: ربوہ ضلع جھگ

تعلیم و ملازمت:1968ء میں دسویں کا امتحان پاس کرتے ہی حی سنزشوگر ملز

خانپور میں مزدوری شروع کر دی۔ یہ 78روپے ماہانہ کی سیزل ملازمت تھی۔ اسی دوران پرائیویٹ طور پر 1970ء میں ایف۔ اے، 1972ء میں بی ۔اے اور 1974ء میں ایم ۔اے ، 1970ء میں ایم ۔اے ، 1970ء میں ایم ۔اے وشاں رہا (اردو) کے امتحانات میں شرکت کی اور کامیا بی حاصل کی۔ مناسب ملازمت کے لیے کوشاں رہا لیکن نہیں ملی۔ 19 سال تک شوگر مل کی نوکری کرنے کے بعداس ملازمت کو چھوڑ دیا۔ تین سال بید روزگاری کے دن کاٹے اور "تماشائے اہل کرم" دیکھا۔ 1990ء میں مجھے ایبٹ آباد میں درس و تدریس کی ایسی جاب مل گئی جس کے لیے میں ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ 1992ء میں بوجوہ ارضِ وطن کو خیر باد کہنا پڑا اور اب میں جرمنی میں مقیم ہوں۔ 1971ء میں میری شادی ہوگئی تھی۔ ہمارے 5 بیچ ہیں۔ تین بیٹے ،دو بیٹیاں ، یبوی بیچ سب یہاں جرمنی میں ہیں ، فالحمد اللہ۔ مشی ہیں میری شاردوادب کی تاریخ میں موجودرہ جانے والے چنداد یبوں کے نام آپ گنوا سکتے ہیں؟

جواب: غالب پچپلی صدی کاسب سے بڑا شاعر تھا۔ بیسویں صدی کاسب سے بڑا شاعر بھی غالب ہے۔ غالب کے بعدا قبال اور فیض تو لاز ما اردوادب کی تاریخ میں موجودر ہیں گے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب اور وزیر آغا دونوں اہم ترین ادیب ہیں۔ پچھ گروہ بندیوں کے باعث اور پچھ بعض لوگوں کے ذاتی تعصّبات کے باعث دونوں حلقوں کی طرف سے قاسمی صاحب اور آغا صاحب اور آغا صاحب اور آغا مصاحب اور آغا مصاحب کے ادبی انہدام کی کوششیں کی گئی ہیں اس کے باوجود احمد ندیم قاسمی اور وزیر آغا دونوں مقتدرا دیب بیسویں صدی میں اردوادب کی تاریخ کا روثن حصہ رہیں گے۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت صن منٹو، جو گندر پال، انتظار سین، ممتاز مفتی کے نام بھی جگمگاتے رہیں گے۔ اس صدی کے آخری دوعشروں میں انجر نے والے گئی ادباء بھی یادر کھے جائیں گے تاہم ان کے ناموں کے چناؤ کا صحیح فیصلہ آنے والی دو تین دہائیوں میں ہو پائے گا۔ اس کے باوجود مجھے بھی بھی ناموں کے چناؤ کا صحیح فیصلہ آنے والی دو تین دہائیوں میں ہو پائے گا۔ اس کے باوجود مجھے بھی بھی تشویش ہونے گئی ہے کہ اکیسویں صدی میں خودادب کا کیا مستقبل ہوگا۔

سوال نمبر ۳: فکشن ایک لطیف آرٹ ہے۔ جدیدیت نے اس آرٹ کی لطافت اور اس کے حسن کا نکھارا، یا سنوارا ہے یا سے مجروح کیا ہے؟

جواب: جدیدیت کے زیراثر افسانہ نگاری کی دوبڑی لہریں چلی تھیں۔ایک لہرنا مور نقادوں کی سر پرسی میں لایعنی تجریدی افسانہ نگاری کی تھی اور دوسری لہر جدیدیت کے شبت اثرات والی افسانہ نگاری کی تھی جس میں افسانہ نگاروں نے افسانے کو اکہرے بیانیہ کے مقابلے میں زیادہ بامعنی بنا دیا تھا۔لایعنی تجریدیت والا جدید افسانہ اپنی موت آپ مرگیا ہے جبکہ شبت اثرات والا افسانہ اپنی موت آپ مرگیا ہے جبکہ شبت اثرات والا افسانہ اپنی موت آپ مرگیا ہے جبکہ شبت اثرات والا

سوال نمبر ۲: موجودہ صدی میں اردوادب میں بہت کم ناول لکھے گئے ہیں۔آپ کے بزد یکاس کی کیا وجوہ ہیں؟

جواب: اردومیں کمرشل رائیٹرزنے تو بے ثار ناول کھے ہیں لیکن ادبی ناول بے شک کم ہی کھے گئے ہیں۔ میراخیال ہے کہ ہمارے ہاں داستان کی اپنی مضبوط روایت موجود تھی۔ داستان بظاہرا یک طویل قصہ ہوتا تھا لیکن حقیقنا کی قصوں کا مجموعہ ہوتا تھا۔ لینی اس میں بیان کیے گئے قصے اپنی اپنی الگ اور کممل کہانی بھی سناتے تھے اور اپنی مجموعی صورت میں ایک بڑی کہانی کو بھی کممل مضمون اپنی اپنی الگ اور کممل کہانی بھی سناتے تھے اور اپنی مجموعی صورت میں ایک بڑی کہانی کو بھی کممل مضمون کرتے تھے۔ غور کریں تو غزل کی صورت حال بھی کچھالی ہے۔ غزل کا ہم شعر اپنی جگہ کممل مضمون بیان کرتا ہے لیکن پوری غزل پھر ایک مجموعی تاثر کو اُبھارتی ہے۔ داستان اور غزل کا میہ مزاج دراصل مشرقی مزاج ہے بگو میں گل کو د کیھنے والا انداز۔ شایدا ہی مشرقی مزاج کے باعث ہمارے ہیاں افسانہ نگاری زیادہ مقبول ہوئی اور ناول نگاری کی طرف بہت کم ربحان ہوا۔ ناول کا انداز بنیادی طور پر مغربی مزاج سے میل کھا تا ہے۔مغربی ماحول صوفیا نہ رمزوں کو بہت کم شمجھ پایا ہے شایدا ہی لیے اس نے بڑو میں گل کا نظارہ نہیں کیا۔ ناول کسی حد تک اسی مغربی مزاج کی نمائندگی کرتا ہے۔ تا ہم اردومیں جتنے اجھے ناول کھے گئے ان پر مشرقی مزاج کا مکس بھی موجود ہے۔

سوال نمبر ۵: آج کاادیب نہ صرف مادی بلکہ ڈبنی نفسیاتی اور روحانی بحران میں مبتلا ہے۔ بہتر زندگی بسر کرنے کے لیےوہ کسی نظام فکر کی تلاش میں ہے۔اس کی راہنمائی کس طرح ہو؟ جواب: آپ نے جن بحرانوں کی نشاندہی کی ہے ان میں توساری دنیا مبتلا ہے۔ یہ سکلہ صرف ادیوں کانہیں، کرہ ارض کے سارے انسانوں کا ہے۔ وجیشا ید بیہے کہ ہم قناعت کو بھول کرحرص و ہوں کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ جہاں تک سی نظام فکر کی تلاش کا سوال ہے۔ آپ کسی مذہب، کسی مسلک اورکسی نظریے کے مبلغین سے بات کریں تو وہ یہی بتائیں گے کہ ہمارے ذہب، ہمارے مسلک یا ہمارے نظریے کو دنیا پر لا گو کر دیں تو سارے بحران ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ ا بیے نظریات برختی ہے عمل پیرا ہونے کے باوجود وہ لوگ بھی اسی طرح ذہنی ،نفسیاتی اور روحانی بحران میں گھرے ہوئے ہیں جیسے باقی دنیا ہے۔میرے خیال میں اگرانسان زندگی کے ہرشعبہ میں حرص و ہوس کو چھوڑ دے (ترتی کرنے کی خواہش اور حرص و ہوس میں واضح فرق ہے) اور اربابِاختيارعدل كواپناشعار بنالين توسارے بحران آہتہ آہتہ ختم ہوسكتے ہیں لیکن نہ تو دنیا بھر کے اربابِ اختیار عدل وانصاف سے کام لیں گے اور نہ ہی ناانصافیوں سے تنگ آئے ہوئے لوگ آ گے بڑھنے کے لیے ناجائز ہتھکنڈے جھوڑیں گے۔سو ہمارے ذہنی ،قلبی اورروحانی عوارض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو بظاہر معالج بنے ہوئے ہیں وہ خود اندر سے اتنے ہی بیار ہیں جتنا کوئی عام آ دمی۔

سوال نمبر ۲: شاعری ہویانٹر۔۔۔معیاری ادب کے بیانے کیاہیں؟

جواب: ہمارے بعض سرکردہ ناقدین کرام نے ادب میں جس طرح کریش پھیلائی ہے اس کے بعد لگتا ہے جیسے معیاری ادب کا کوئی پیانہ سلامت ہی نہیں رہا۔ ذاتی طور پرمیرا خیال ہے کہ جو تخلیق پڑھتے ہوئے دل کوچھولے یا پھر ذہن کو بیدار کر کے سوچ کو متحرک کرے اسے عمدہ ادب میں شار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قاری کند ذہن نہ ہو۔ ذہین بھی ہواور صاحب دل

بھی۔

سوال نمبر ک: پاکتان اور ہندوستان سے باہر اردو میں شاعری زیادہ ہورہی ہے۔نثر بہت کم کھی جارہی ہے اس کا سبب وقت اور موضوعات کی کمی ہے یا جرأت کی ؟

جواب: برصغیرے باہررہے والے اردو کے ادبائے کرام کے پاس نہ موضوعات کی کمی ہےنہ جرأت کی۔وقت کی کمی بھی زیادہ بڑا مسکنہیں ہے کیونکہ جب اندر سے لکھنے کی تحریب ہوتی ہے تو کھنے والا وقت خود ہی نکال لیتا ہے۔شاعری ہو یا نثر ۔۔۔ ۔ لکھنے والے کے ذاتی رجحان اورا ندر سے ملنے والی تو فیق پر ہی لکھناممکن ہے۔ سو ہر کوئی اپنے رجحان اور تو فیق کے مطابق لکھ رہا ہے۔ نثر ا گر کم ککھی جارہی ہے تواس کا سبب بھی لکھنے والوں کار جحان نہ ہونااورا ندر کی توفیق کی کمی ہے۔ سوال نمبر ٨: اردوكي زبانون كالمجموعة بيكن ديكها جار بائ كالكريزي زبان كالفاظ کی شمولیت سے گریز ہور ہاہے جبکہ انگریزی دنیا کی بڑی علمی زبان ہے۔ فارسی اور عربی تو نے علوم ہے مجروح زبانیں ہیں۔آپ کا کیا خیال ہے؟اس طرح اردو کی ترقی رُکنہیں جائے گی؟ جواب: آپ کے اس سوال کے جواب میں الگ الگ طور پر چند وضاحتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں ۔اردو بے شک کی زبانوں کا مجموعہ ہے لیکن اس میں الفاظ کی شمولیت فطری انداز میں ہوتی رہی ہے۔ مختلف زبانوں کے جوالفاظ اسے راس آ جاتے ہیں بیانہیں جذب کر کے اپنا حصہ بنالیتی ہے اور جوالفاظ اسے راس نہیں آتے وہ شعوری طور پر رائج کرنے کی کاوش کے باو جود متروک ہو جاتے ہیں ۔ انگریزی الفاظ کوشعوری طور پر اردوکا حصہ بنانا ویسے کوئی مستحس عمل نہیں ہوگا۔ اگریزی بے شک دنیا کی بردی علمی زبان ہے۔ جو حیثیت اردو کی برصغیر میں ہے وہی حیثیت انگریزی کی پوری دنیامیں ہوگئی ہے۔ بیرا بطے کی زبان بن پچکی ہے۔۔۔۔تاہم انگلینڈ کوچھوڑ کر باقی سارے یورپ میں انگریزی کی حیثیت ٹانوی ہے۔ چین میں بی حیثیت ٹانوی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بورے بورپ اور چین کی ترقی سب کے سامنے ہے۔فارس اور عربی بے حدامیر

اورزرخیز زبانیں ہیں۔ شے علوم کی اصطلاحوں کے متبادل الفاظ اگران زبانوں میں زیادہ نہیں ہیں تو یہ سائنسی میدان میں پیچھےرہ جانے کی نشانی ہے لیکن اس سے ان دونوں زبانوں کی زرخیزی کی نفی نہیں ہو جاتی ۔ زبانوں کی نشو ونما میں ان کی داخلی قوت نمواور خارجی حالات کا برابر کا اثر ہوتا ہے۔ تاریخی شلسل میں جو بچھ ہونا ہے وہ تو ہوکر ہی رہنا ہے۔

سوال نمبر ۹: اپن زندگی کے چندائم اور دلچیپ واقعات ضرور کھے۔

جواب: اہم واقعات کے لیے ضروری نہیں کہ دلچپ بھی ہوں۔ بہر حال میری زندگی کے اہم واقعات میں سب سے اہم واقعہ (سانحہ) میرے والدصاحب کی وفات کا تھا۔ ہمارے خاندان میں طویل مدت کے بعدیہ بہلی فو تگی تھی۔ اس سے مجھے ہجر کے ایک نے رُخ سے شناسائی ہوئی۔ ابا جی سے میری ہر سطح پر گہری وابستگی تھی ان کی جدائی نے مجھے باہر سے زیادہ اندر سے جنجھوڑ کرر کھ دیا۔ ان کے بعد دوسال کے اندراندر والدہ صاحبہ بھی فوت ہوگئیں۔ امی جی کی وفات میری زندگی کا دوسرااہم واقعہ تھا۔ اباجی کی وفات نے جس ہجر سے آشنا کیا تھا امی جی کی وفات اس ہجر تو سیع کی دونات اس ہجر کے دکھ نے مجھے تخلیقی سطح پر متحرک کیا۔ میری تخلیقات میں رشتوں کی جو خاص اہمیت ظاہر ہوئی ہے وہ انہیں فو تگیوں کا متیجہ ہے۔

دلچیپ واقعات میں سے مجھے ایک تواپنے بیپن کا واقعہ یاد آرہا ہے۔ ہمارے بابا بی

(تایا بی ) نے جب پہلی بارگراموفون مشین پرریکارڈلگایا تو آپی نے اور میں نے ۔ ہم دونوں نے

یہی سمجھا کہ مشین کے اندرگانے والے لوگ چھے بیٹے ہیں۔ چنا نچہ بھی ہم لکڑی کے بکس کو
کھٹاتے بھی بھونیو کے اندر جھا نک کر انہیں ڈھونڈ نے کی کوشش کرتے۔ اپنے بچپن کی میہ
معصومیت مجھے اس وقت پھریاد آئی جب پچھلے دنوں میری بڑی بٹی ہمارے ہاں آئی ہوئی تھی۔ ٹی
وی آن تھا۔ سامنے میرا نواسر رُومی کھیل رہا تھا۔ اچا نک ٹی وی پرایک نیم بر ہندسا اشتہار آیا۔ دو
سالہ رومی کی اس پرنظر بڑی تو کھیلنا چھوڑ کر اشتہار کی طرف متوجہ ہوگیا۔ میں نے ٹیکسٹ کا بٹن دبایا

تورومی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور سجھ گیا کہ میں نے کوئی گڑ بڑ کی ہے۔ میں بالکل انجان ہو گیا تورومی دوڑ کرٹی ہے۔ میں بالکل انجان ہو گیا تورومی دوڑ کرٹی وی کے قریب گیا اور جھک کریوں ٹیکسٹ کی عبارت کے نیچے سے دیکھنے لگا جیسے شاید نیچے سے اس نیم بر ہندا شتہار کی کوئی جھلک دکھائی دے جائے۔ اس کی اس معصومیت پر مجھے اپنا گرامو فون مشین والا واقعہ یاد آگیا۔

مبارکہ کی ایک میملی بہیں جرمنی میں مقیم ہے۔ ایک بارمبارکہ سے کہنے گئی یہاں استے
اجھے اور سے ریڈیو ملتے ہیں میراجی کرتا تھا ایک دوسیٹ لے کر پاکستان بھجوادوں لیکن پھر یہ سوچ
کرڑک گئی کہ یہاں کے ریڈیوسیٹ پر جرمن زبان کے پروگرام آتے ہیں۔ پاکستان والے تو
انہیں سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ بظاہر یہ لطیفہ سالگتا ہے لیکن میں اسے انسانی معصومیت اور بھولپن سمجھتا
ہوں۔ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن انہیں بیان کرتے وقت تفصیل میں جانا پڑے گا۔ لہذا ان
مختصر واقعات براکتفا کرتا ہوں۔

سوال نمبر ۱۰:۱ردوادب میں تقید برائے نام رہ گئی ہے۔ نیملی نہ نظریاتی ترقی ہورہی ہے انظریات کا مطلب کسی ازم کی نشاندہی نہیں اس اصطلاح کو وسیع تناظر میں رکھتے ہوئے اس کے اسباب بتا ئیں۔ نیز تراجم بھی زیادہ نہیں ہور ہے۔ پاکستان میں تو علاقائی زبانوں پر بھی کوئی خاص کام نہیں ہور ہا۔ کیا اس سے اردوزبان کونقصان نہیں پہنچ رہا؟

جواب: اصل معاملہ یہ ہے کہ بعض مصلحت پیند اور مفاد پرست قتم کے نقادوں نے اتنی غلط بخشیاں کی ہیں کہ عام قاری یہی محسوس کرنے لگتا ہے کہ اردوادب میں تنقید برائے نام رہ گئی ہے جبکہ عملی اور نظری تنقید میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔اس پیش رفت میں بعض منفی رویے بھی در آئے ہیں۔اس سے ترجمہ کرکے اپنا لینے آئے ہیں۔اس سے ترجمہ کرکے اپنا لینے والوں نے مصنف کی موت کا اعلان کیا، ادب پارے کے متن کو غیر اہم قر اردیا اور ساری اہمیت قاری کوعطا کردی۔ پڑھنے والافن پارے کا مطالعہ کرتے ہوئے جو چاہے معنی اخذ کرے،اسی کو

اہمیت حاصل رہے گی۔ یہ حقیقاً قاری کا آڑ لے کر نقادوں کی تخلیق کاروں پر بالاد تی حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے۔ اس کر پشن کے برعکس ہمارے ایسے ناقدین جوخودا چھے تخلیق کاربھی ہیں انہوں نے قاری کی اہمیت کو ماننے کے باوجود مصنف اور متن کی نفی کرنے کو غلط قرار دیا اور واضح کیا کہ اگر مصنف نہیں ہوگا تو قاری (دراصل نقاد) پڑھے گا مصنف نہیں ہوگا تو قاری (دراصل نقاد) پڑھے گا کیا؟ یہ سامنے کی ایک مثال ہے جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہیں کہ اردوادب میں تقید برائے نام نہیں ہے۔

جہاں تک تراجم کی بات ہے میراخیال ہے اردومیں دوسری زبانوں کا ادب ترجمہ ہوکر سامنے آتا رہتا ہے اور اب تو اردووالوں کی تخلیقات بھی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونے لگی ہیں الہذا بیشکوہ بجانہیں ہے۔ پاکتان میں علاقائی زبانوں پر کافی کام ہوا ہے اور بیکام علاقائی زبانوں کے ادب سے متعلق افراد نے ہی کیا ہے۔ علاقائی زبانوں نے اردوزبان پر گہراا شرمتب کیا ہے۔ انڈیا میں وہاں کی علاقائی زبانوں کا واضح اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض منفی اثرات کے باوجود مجموعی طور پر اردوزبان کو اس سے فائدہ ہی ہوا ہے۔ اردوکونقصان اگر پہنچا ہے تو انڈیا اور پاکتان کی حکومتوں سے پہنچا ہے۔ انڈیا میں ہندی اسکر پیٹ کے چکر میں اردور سم الخط کو ایک بڑی سطح سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پورے برصغیر کے رابطہ کی زبان کو علاقائی زبانوں میں شار کیا جانے لگا ہے جبکہ پاکتان میں اردوکوسرکاری زبان ماننے کے باوجود عملاً

انگریزی کوسرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔''اشرافیہ' طبقہ کے لوگ انگریزی میڈیم تعلیمی اداروں سے پڑھ کرآتے ہیں اور بیوروکر لیمی ،فوج اور حکومت تک مسلط ہیں۔اردومیڈیم تعلیمی اداروں کی شناخت "ٹاٹ سکول" والی ہے۔ یہی پاکتانی عوام کی بڑی اکثریت کا مقدر ہے۔

 $^{2}$ 

(پیچرین انٹرو یو۲۹ ردشمبر ۱۹۹۸ء کوکممل کیا گیا)

## حيدرقريشي سے ایک مکالمه

## محمرونيم المجم (راولپنڈی)

حیدر قریتی کی پہلودار شخصیت میں شاعراور نثر نگار مختلف جہتوں میں نمایاں ہیں۔ یہاردو ادب کی بیشتر اضاف میں بھر پور حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں ۔ان کی علمی ، ادبی اور صحافتی خدمات کا دائر ہ 25 برسوں پر محیط ہے۔ جو خانپور کے جیٹھہ بھٹہ بازار میں ایک فرشی نشت اور مفت روزہ" مدینہ "بہاولپور میں صحافتی وادبی ڈائری سے شروع ہوتا ہے۔ پھر شاعری اور نثر میں بھر پور تخلیق و تحقیقی کا وشیں رونم ہو کیں۔ جن کی بدولت ایک تخلیق کا رجلوہ افروز ہیں۔

وسیم انجم: حیدرقریثی صاحب! سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان کے پس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتا ہے کہ آپ سے قبل الی صلاحیتوں کی ما لک کوئی شخصیت ادب کے آسان پر اس طرح جگمگائی جس حیثیت سے آپ آسان ادب کے افق پر روشن ستارہ ہیں ۔ اور کیانسل نومیں بھی ایسے جراثیم یائے جاتے ہیں؟

**حید**ر **قریشی**: میرے والد صاحب کی کیڑے کی دوکان تھی۔ ہمارا خاندان متوسط طبقے کا

وسیم انجم: شاعراورادیب بیک وقت خاندان کارکن،معاشرےکافر داورمعاشی مل کاپرزه موتاہے۔انسب سے آپ س حد تک انصاف کریاتے ہیں؟

حیدر قریشی: اپنوالدین کی میں نے بساط کے مطابق خدمت کرنے کی کوشش کی تھی۔

ہوی بچوں کے ساتھ میرارشتہ محبت اور دوسی کا ہے۔ پاکستان میں تو میں اپنے بیوی بچوں کو پچونہیں

دے پایا تھا۔ لیکن انہوں نے ہر دکھ میں ساتھ نہھا یا۔ میرے پاکستانی معاشرے نے معاشی شکدتی

کے باعث مجھے خود کشی کے مقام تک لا کھڑا کیا تھا۔ اس گناہ سے نہ گیا ہوں تو سراسر خدا کا فضل
اور احسان ہے۔ پاکستان میں تھا تو اپنے معاشرے اور معاشی نظام سے دکھی تھا۔ لیکن اب جرمنی
میں آگیا ہوں تو وہی معاشرہ شدت سے یاد آتا ہے۔ اور اداس کرتا ہے۔ میں نے ساری زندگی
مخت مزدوری کر کے گزار دی ہے۔ ایک محنت کش ، مزدور اپنے معاشرے اور معاشی نظام سے جتنا
انصاف کرسکتا ہے اتنا تو میں نے کیا ہی ہے۔

وسیم انجم: آپ کی تصانیف" عمر گریزال" اور "میری محبتیں" میں تاریخ ولادت متنازعه تقی ہے۔ تقی ہے جس کی وضاحت دو ماہی" گلبن" احمر آباد بھارت کے ماہیا نمبر میں کردی گئی۔اس کے پس منظر میں علامدا قبال کی متنازعہ فیہ تاریخ ولادت تونہیں جوا کیتے تحقیق طلب مسلدہے؟

حیدر قریشی: ہوسکتا ہے غیرارادی طور پریہی وجہ رہی ہو۔ لیکن بھائی! کہاں علامہ اقبال اور کہاں میں ایک معمولی ساادیب۔

وسیم انجم: آپ نے محمد امین زبیری کی کتاب 'خدوخال اقبال 'پرتبسرہ تحریر کیا تھا۔جو مجلّه' ' اوراق' کے اکتوبرنومبر ۱۹۸۵ء ثارہ میں ثالغ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اقبالیات پر پچھ تحریز نہیں کیا۔ البعد آپ کی شاعری میں فکرا قبال کے ساتھ ساتھ غالب اور ڈاکٹر وزیر آغا کے اثرات بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ آپ کونی شخصیت سے زیادہ متاثر ہیں۔ اور کیوں؟

حیدر قریشی :"خدوخال اقبال" پرمیرا جوتیم و چیپا تھااس کے پس منظر میں میرا اُس وقت
کافکری منظر نامہ موجود تھا۔ اس کے بعد علامہ پر پھی ہیں لکھا تو اس لئے کہ ان پر نیا لکھنے کے لیے
میرے پاس پھی ہیں تھا۔ آپ نے اب میری شاعری پر غالب اور وزیر آغا کے ساتھا قبال کے
اثرات کی بات کی ہے تو مجھے حیرت ہوئی۔۔۔۔اب میں نے غور کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اقبال تو
لاشعوری طور پرمیرے اندر گھے ہوئے ہیں۔

وسیم انجم: اردو ماہیا میں آپ نے بھر پورتخلیقی و تقیدی کام کیا ہے۔ اس تحریک کو آگ برطانے میں آپ کی کا اعتراف ضروری ہے۔ جس کے مطابق ماہیے کی ہیئت اور وزن کا معاملہ تو تقریباً طے پاگیا ہے۔ لیکن اس کے مزاج کے متعلق پیش رفت کی مزید ضرورت ہے۔ اہل قلم کے تقیدی مضامین اور موجودہ ادبی حالات کے تناظر میں مختلف آراء کے ساتھ ماہیے کے مستقبل کا تعین کریں۔

**حید**ر قریشی :اردوما ہیے کومیری وجہ سے فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی پہنچا ہے۔ فائدہ تو

یمی کہ ماہیاا یک تحریک کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ نقصان یہ ہوا کہ جھے سے کسی کوکوئی ناراضگی تھی ،
کوئی برہمی تھی تو اس کا بدلہ لینے کے لئے ماہیے کوز د پر رکھ لیا گیا۔ حاسدین او علمی سطی پر بے بس ہو
جانے والوں نے بھی ادبی فضا کوگرد آلود کرنے کی کوشش کی۔ یوں میری ہی وجہ سے ماہیے کو نقصان
پہنچا ہے۔ تاہم اب امین خیال ، ناصرعباس نیر ، ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگا نوی ، احمد حسین مجاہد ، گوہر شخ
پوری ، شارق جمال ، اسلم حنیف ، رؤف خیر ، اختر رضا کیکوئی اور عارف فرہاد اور آپ جیسے
نوجوانوں کے آگے آنے سے اردو ماہیے کی تقیدی فضا بہتر ہور ہی ہے۔ مزید بھی کئی اہم ادیب
اس طرف توجہ کرنے گئے ہیں۔ مزاج کا معاملہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ طے ہوتا جائے گا۔

وسيم انجم: اردوما ہيے كے حوالے سے بعض معترضين نے آپ پرالزامات بھى عائد كئے ہيں جوادب سے زياده فد جب پر بنی ہيں۔ آپ اپنی صفائی میں کچھ بیان كرنا پيند فرمائيں گے۔

حید و قریشی: آپ خود بتا ہے ماہیے کی علمی بحث میں کسی بھی مذہب یا مسلک کے تنازعہ کا کھڑا کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ مذہب ہرانسان اور خدا کا براہ راست معاملہ ہے۔ ہر شخص اپنے عقید ہے اوراعمال کے مطابق الحلے جہان میں جز ااور سزایائے گا۔ میں اس وقت اپنے عقید ہے کی وضاحت کر کے بہت سے مخالفوں کو شرمندہ کرسکتا ہوں۔ لیکن میں کسی مذہبی بلیک میلنگ کا شکار ہوکر بھی بھی کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ ماہیے کی بحث کو کا فروں کی انتثار پیدا کرنے کی مازش کہہ کر ہمارے خالفین نے حقیقاً علمی سطح پر اپنی بے بسی اور شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب سازش کہہ کر ہمارے خالفین نے حقیقاً علمی سطح پر اپنی ہے۔ اسی لئے اختر رضا کیکوٹی نے بروقت ایسے مناصر کا تعاقب کیا تھا اور احمد سین مجاہد نے بھی بجاطور پر ان کے بارے میں لکھا تھا" اس سے بہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے پاس اردو ماہیے کے وزن کے مسئلے پر کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے پاس اردو ماہیے کے وزن کے مسئلے پر کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے پاس دلیل نہ ہوتو وہ دشنا م طرازی پر اتر آتا ہے "۔

وسيم انجم: ادب مين تقيدايكمستقل موضوع ب-اس كى ابميت كي بارك مين رائك كا

اور باہمی تعلق پر کچھ بتلائے۔

حیدر قریشی : آزادظم شاعری ہے۔ لیکن نثری نظم شاعری ہیں ہے۔ اس میں شعری مواد تو ہوتا ہے۔ لیکن شاعری نہیں ہے۔ اس میں شعری مواد تو ہوتا ہے۔ لیکن شاعری نہیں بن پاتا۔ ایک خوبصورت عمارت کواگرنظم مان لیں تو اس عمارت میں استعال ہونے والے سارے میٹریل کا ڈھیر نثری نظم ہے۔ جب تک میٹریل فن تغییر میں صرف ہوکر اپنے وجود کا اظہار نہیں کرے گا۔ تب تک صرف شعری موادر ہے گا۔ شاعری نہیں بن پائے گا۔ مغرب میں بے جا آزادی کے معاشر تی ربحان نے نثری نظم جیسی اضاف کوادب کی سطح پر قبول کیا ہے۔ لیکن ہم مغرب کی اندھی تقلید تو نہیں کر سکتے۔ ایک حد تک ہی ان کے فیوض سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مغرب میں شادی کے بغیر بچہ بیدا کر لینا عیب نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس تو بی " کوقبول نہیں کر سکتے۔ ایک حد تک ہی ان محرب میں شادی کے بغیر بچہ بیدا کر لینا عیب نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس تو بی " کوقبول نہیں کر سکتا۔

وسيم انجم: برصغيرياك و مندمين كسي صنف يخن كوزياده پذيرائي حاصل ہے؟

حیدر قریشی: تمام تر خالفتوں کے باوجود اردوغزل آج بھی برصغیر کی سب سے طاقتور صنف ہے۔غزل کی تحقیر کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جواچھی غزل کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

وسیم انجم: شاعری کے علاوہ نثر میں بھی آپ نے اچھا خاصا کام کیا ہے۔ آپ کے افسانوں اور انشائیوں کو بڑھنے کے بعد متعدد شخصیات میں ڈاکٹر وزیر آغا، انظار حسین اور بالخصوص سعادت حسین منٹو، مشاق قمر کی یادتازہ ہوجاتی ہے۔ آپ کن شخصیات سے زیادہ متاثر بالادور کیوں؟

حیدر قریشی: میری انشائیه نگاری میں ڈاکٹر وزیر آغا کا بہت بڑا حصہ ہے۔ باتی انشائیہ نگاروں میں غلام جیلانی اصغر، انورسدید،مشاق قمراورا کبرحمیدی مجھے اچھے لگتے ہیں۔شایدان کے اثرات بھی میرے انشائیوں میں ملتے ہوں۔انسانہ نگاری میں پریم چند، کرشن چندر، راجندر اظہار کرتے ہوئے ،نقاد کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے عصر حاضر میں اچھے ناقدین کا ذکر کریں۔

حیدر قریشی: تقید خلیقی ادب پراثر انداز بھی ہوتی ہے۔ اور تخلیقی ادب سے متاثر بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بےشک تنقیدی فیصلوں میں بعض کھیلے بھی ہوئے ہیں لیکن عمومی طور پراردو تنقید ٹھیک ہی جارہی ہے۔ بہت سے نقادا پنی بعض ترجیحات کے باوجود مجموعی طور پراچھی تنقید لکھ رہے ہیں۔ عصر حاضر کے نقادوں میں ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر جمیل جالبی، جیلانی کا مران ہمس الرحمان فاروتی، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، دیویندراس، ڈاکٹر انور سدید، سلیم احمد، شمیم احمد، ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی سے لیکرنا صرعباس نیز تک متعددا ہم نقاد ہیں، جو کسی نہ کسی زاویے سے خاص اہمیت حاصل کر چکے ہیں۔

وسيم انجم: آپ كى شاعرى كو 25 سال مكمل ہو چكے ہیں اور تجييں سالہ شاعرى پركليات بھى منظر عام پر آچكى ہے۔ شاعرى كے اس دور كو آپ كتنے حصول میں منقسم كریں گے۔ اور اس دور ان اپنے نشیب و فراز پروشنی ڈالئے۔

حیدر قریشی: میں نے اپنے اندر کے نقاد کی مدد سے اپنی شاعری کو چار ادوار میں بانٹ کر دیکھا ہے۔اوراس کا ذکر اپنی کتاب" غزلیس نظمیس، ماہیے" میں کیا ہے۔ اروایتی غزل کا دور۔۲۔انتہا پند جدیدیت کے زیرا ثر غزل کہنے کا دور۔

۳۔انتہا پیندجدیدیت کےاثر سے نکلنے کا دور یہ۔اور سابقہ نتیوں ادوار کے مثبت اثر ات سےمل کر بنادور

جہاں تک نشیب وفراز پرروشنی ڈالنے کا تعلق ہے تو یہ کام تو قاری اور ناقد کو کرنا ہے۔ وسیم انجم: آپ نے آزاد نظمیں بھی تخلیق کی ہیں۔ آپ کے نزدیک آزاد نظم اور نثری نظم کے متقبل میں کیا امکانات ہیں؟ ان کی زندگی کا انحصار کن وجو ہات پر ہے؟ ان دونوں کے فرق

سنگھ بیدی اور سعادت حسن منٹوکواردوافسانے کے بھی اوراپنے بھی پیش روؤں میں شار کرتا ہوں۔ جدیدافسانہ نگاروں میں مجھے جو گندر پال اور رشیدامجد نے متاثر کیا ہے احمد جاوید کے اثرات بھی مجھے کہیں کہیں محسوں ہوتے ہیں۔

وسیم انجم : جب آپ نے پروفیسر مشاق قمر کی رحلت پر حاضری کا بتلایا تو مجھے آپ کی تصویر کاعکس ماضی کے دھندلکوں میں لے گیا۔ اور میں نے پالیا کہ آپ ڈاکٹر وزیر آغا ، جمیل آذر اور رشید نار کی ہمرا ہی میں شامل تھے۔ پروفیسر مشاق قمر کی نگار شات بھی آپ نے پڑھی ہوں گی ان کے فن اور شخصیت پراپنی ملا قاتوں کے حوالے سے مفصل بات کیجیے۔

حیدر قریشی : میں مشاق قمر کے انشائیوں اور افسانوں کا باقاعدہ قاری رہا ہوں۔ اور انہیں دونوں حیثیتوں میں پہند کرتا رہا ہوں۔ افسوس ان کی بے وقت موت نے اردوادب کو ایک اچھے انشائیہ نگار اور اچھے افسانہ نگار سے محروم کر دیا۔ افسوس ذاتی طور پر ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں ان کی وفات پر تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا۔

وسیم انجم: برخلیق کارکواپی تخلیق پیاری ہوتی ہے۔ اور بے حداجھی گئی ہے۔ آپ کی تخلیقات اردوادب میں احسن اضافے ہیں۔ بعض تصانف نے تہلکہ بھی مجایا ہوگا۔ آپ س تفلیف سے زیادہ مطمئن ہیں۔ اوراس کی کیاوجوہات ہیں؟

حیدر قریشی: شاعری میری پہلی محبت ہے۔ لیکن میرے لئے یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ کوئی صنف یا تصنیف زیادہ اچھی گئی۔ میرے لئے تو میری ہرتخلیق اور ہرتصنیف اپنی اپنی جگہ اہم ہے۔ تاہم مطمئن ہو جانے والی بات کہیں بھی نہیں ہے۔ ہرتخلیق کے بعد ذہنی اور روحانی آسودگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن خوب سے خوب ترکی جبتجو تو ہمیشہ رہے گی۔

وسیم انجم: عصر حاضر میں متعدد چھوٹے بڑے رسائل اور گروپس معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ جن سے ادب میں مقابلے کا ربحان پایاجا تا ہے۔ لیکن بعضے بلاوجہ ایک دوسرے کی ٹانگ

کھینے ہیں مصروف رہتے ہیں۔ اور ان کی تقید برائے تقید ہی ہوتی ہے۔ اردوادب کی تح یکوں کے تناظر میں رسائل اور ناقدین کے ماضی اور حال کے حوالے سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں؟

حید رقریشی : ادب میں مقا بلے کار جھان بری چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ مقابلہ ملمی اور تخلیقی سطح پر فونا چاہیے تھا۔ افسوس ہے کہ وطن عزیز کی کر پٹ سیاست نے ادبی سیاست کو بھی کر پٹ کر دیا ہے۔ مخالفت میں ذاتیات کی سطح پر آنے کے بعد غنڈہ گردی کے مظاہر ہے بھی ہونے لگے ہیں۔ میں ابھی تک ادبی رسائل کی اہمیت کا معترف تھا اور اخبار کے ادبی صفحہ کو غیر ادبی چیز سمجھتا تھا لیکن اب بعض ادبی رسائل کی اہمیت کا معترف تھا اور اخبار کے ادبی صفحہ کو غیر ادبی رویوں کو فروغ دیا ہے اب بعض ادبی رسائل نے اپنے کر دار سے ، اپنے طرز عمل سے ایسے غیر ادبی رویوں کو فروغ دیا ہے کہ اس کے مقا بلے میں ابھے اخبارات کے ادبی صفح زیادہ پُر وقار اور معیاری گئے گئے ہیں۔ اس کے باوجود بیشتر ادبی رسائل اپناادبی فریضہ احسن طور پر اداکر رہے ہیں۔ اور انہیں کے دم قدم سے ادبی رسائل کا وقار بنا ہوا ہے۔

وسيم انجم: پاکتانی ادب كروالے سے بمیں دوسرے ممالک كرساتھ ادبی روابط كيسے ركھنے چاہیں۔ان میں ہندوستان اور جرمنی وغیرهم كردوالے سے بات كيجيد

حیدر قریشی: جبہم پاکستانی ادب کی بات کریں گے واس میں ساری علا قائی زبانوں کا ادب بھی آ جائے گا۔ اور گفتگو کا دائرہ بہت زیادہ بھیل جائے گا۔ اردو میں پاکستانیت کی بات کریں تو پاکستانیوں کا تخلیق کردہ ساراا دب ہی پاکستانی ہے۔ ایک سطح پریا پی دھرتی کے دائر ہے کے اندر ہے۔ دوسری سطح پر برصغیر کے دائر ہے تک بھیلتا ہے۔ اور تیسری سطح پر عالمی دائر ہے تک جا تا ہے۔ اور ہردائر کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ انڈیا کے اردوا دب کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے اور اس سے لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے ۔ مغربی ملکوں سے را بطے کی ایک صورت ترجمہ ہے۔ اس میدان میں تھوڑ ا بہت کام مور ہا ہے۔ ڈاکٹر کرسٹینا نے اردواد یبوں کی تخلیقات کا انتخاب کر کے اس کا ترجمہ جرمن زبان میں شائع کیا تھا۔ لیکن ان کے ایک انٹر ویو کے مطابق اس کتاب کا انہیں جرمن ترجمہ جرمن زبان میں شائع کیا تھا۔ لیکن ان کے ایک انٹر ویو کے مطابق اس کتاب کا انہیں جرمن

قارئین کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ملا۔ سوتر جے کا بیشتر کام بھی صرف اپنے آپ کوخوش کرنے والا ہے۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے ادب کواپنی جڑوں سے منقطع نہ ہونے دیں۔ ہمیں بین الاقوامیت ملے نہ ملے، اپنا آپ تومل جائے گا۔

وسيم انجم: تحقيق ميدان مين مندوستان مم سآگے ہے۔ اسسلط مين آپ كى كيا رائے ہے؟۔

حیدر قریشی بخقیق میدان میں پاکتان میں بھی معیاری کام ہواہے۔تا ہم اس میں شک نہیں کہ ہندوستان اس میدان میں ہم سے آگہے۔

وسیم انجم: شعراءوادباء کے مسائل پر بات کرنالیند فرمائیں گے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ان کے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے کالم کھے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے تعزیتی ریفرنس منعقد ہوتے ہیں لیکن اکثر کی زندگی سمیری میں ہی بسر ہوتی ہے۔

حیدر قریشی: شاعروں اوراد بیوں کا ذریعہ آمدنی ادب نہیں ہے۔ جسے ہم اعلیٰ معیار کا ادب کہتے ہیں اس کا تو دنیا بھر میں وہی حال ہے جو پاکستان میں ہے۔ ہماری زندگیاں اگر کسمپری میں بسر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ ہمارے ملک کا اقتصادی ڈھانچہ ہے۔ صرف ادیب ہی نہیں لا کھوں دوسرے وام بھی کسمپری کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ کم از کم ادیبوں کی سطح پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ حکومت سے اہم اقدامات کرائے جائیں۔ لیکن بیا قدامات امداد دلانے والے نہیں بلکہ مناسب روزگار دلانے والے ہوئے ہیں۔

وسیم انجم: آپادبی اور معاشی لحاظ سے جو پھی کررہے ہیں کیا اس سے مطمئن ہیں؟

حید رقویشی: اوبی لحاظ سے جرمنی میں بیٹھ کر مجھے جتنا کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔
اس پر میں اپنے خدا کا بے حد شکر گزار ہوں۔ معاشی لحاظ سے صورت حال ہیہ ہے کہ میری ملازمت
سے مجھے جو تنواہ ملتی ہے اس سے ہمارے گھر کا کرا ہے بھی اوا نہیں ہوتا لیکن یہاں کے فلاحی قوانین

کے مطابق میرے خاندان کی کم از کم ضروریات کی بقایار قم حکومت خودادا کرتی ہے۔ سویہ میرے لئے اطمینان بخش نہیں ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ یا تو جلد ہی سارے بچا ہے پیروں پر کھڑے ہو جا کیں۔ پھر میری تخواہ ہم میاں بیوی کے لیے مناسب رہے گی۔ یا پھر مجھے کوئی اور بہتر ملازمت مل جائے جس سے میں اپنے خاندان کی کفالت خود کرسکوں۔

وسیم انجم: حیررقریش صاحب! آخری سوال کی جسارت کرر ماہوں۔آپ اپ معترفین و معترفین و معترفین کے لیے پیغام دینا پیند فرمائیں گے؟

حیدر قریشی: میرے معترفین؟ --- بھائی! آپ جیسے چنددوست ہیں جن کی محبت مجھے حصلہ دیئے رکھتی ہے۔ پیغام توان کے لیے کوئی نہیں ہے بس بید عاہے کہ خداان ساری محبتوں کو قائم رکھے۔ جہال تک معترضین کاتعلق ہےان کی چندشمیں ہیں۔

ا۔وہ احباب جواد فی اختلاف رکھتے ہیں اور مہذب ادبی زبان میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں میں معترض ہونے کے باوجود محبت کرنے والے دوستوں میں ہی شار کروں گا۔ کیونکہ بیا ختلاف کرتے ہیں تو میرے اختلاف کو ہر داشت کرنے کا ظرف بھی رکھتے ہیں۔

۲۔وہ احباب جوخود تو اختلاف کرتے ہیں لیکن جب انہیں علمی طور پر جواب دیا جاتا ہے تو کسی بہتر متیجہ پر چہنچنے کی بجائے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنالیتے ہیں اور پھرخود پس پر دہ رہ کر دوسر لے لوگوں سے ذاتی حملے کراتے ہیں۔

۳۔وہ احباب جوکسی ذاتی رنجش کے باعث مجھ سے خفا ہوتے ہیں اور پھراسے ادبی مسئلہ بنانے لگ جاتے ہیں۔

ان دونوں طرح کے دوستوں کے ساتھ میں نے بھی ایک حد تک لڑائی لڑی ہے میری تہذیب مجھے ایک حد سے آ گے نہیں جانے دیتی۔ اس لیے میں ایسے دوستوں کا غیر علمی اور ذاتی لڑائی کے مقابلے میں زیادہ دریتک ساتھ نہیں دے سکا۔ تاہم ان سب نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اس پر

## حیدرقریشی سے بذر بعدا نظر نبیط انظرو بو اختر رضاسیمی

سوال:آپکس سے لکھر ہے ہیں؟

جواب: ۱۹۷۱ء میں پہلی غزل کہی تھی۔ویسے چھوٹی موٹی ٹک بندی تواسکول کے زمانے سے جاری تھی۔

سوال: پہلی مطبوعہ تحریر؟

جواب: هفت روزه 'لا ہور' کے غالباً مئی الحقاء کے سی شارہ میں وہ غزل شائع ہوئی 'جو میں نوا کواء میں کھی ۔

سوال: جب' اوراق' لا ہور کے ذریعے ماہیے کے درست وزن کی نشاندہی کی گئ تو آپ نے اسے ایک تحریک کی صورت دی۔ ابتدامیں آپ کے موقف کولائقِ اعتنانہیں سمجھا گیا۔ کیا آپ کو یقین تھا کہ متعقبل قریب میں آپ کے موقف کو پذیرائی ملے گی؟

جواب: میرے ذہن میں صرف اتن ہی بات تھی کہ ماہیے کے بارے میں بے خبری کے باعث جواب ایسے حوال بے جہوئی کے باعث جوایک چھوٹی سی خلطی راہ پاگئی ہے اس کی نشاندہی ہونے پر ماہیا نگار حضرات اسے خوشد لی سے درست کرلیں گے۔ اس لئے میں نے ماہیے کی کے کومدِ نظرر کھ کر ماہیے کہنے شروع کئے۔ ساتھ ہی احباب پر ماہیے کا وزن واضح کرنا شروع کیا۔ میرے گمان میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ ایک سیدھی سی بات کہنے پر مجھے اتنا برا بھلا کہا جائے گا اور اس قدر مخالفت کی جائے گی۔ بس جیسے ہی مخالفت

بھی شرمندہ ہوں اور میں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر بھی شرمندہ ہوں۔میری دعاہے کہ ہمارے ادبی مسائل پر شخصیات کونشانہ بنانے کی بجائے مسائل پر علمی سطح پر بات کرنے کے قابل ہوجائیں۔

۷۔ چوتی سم ان احباب کی ہے جود وسروں کی کارکردگی دیکھ کرحسد کرتے ہیں۔ میرے معرضین کی ایک بڑی تعداد ایسے حاسدین پر شمل ہے ان کے لیے میں اس قرآنی دعا کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ و من شرحاسد أاذا حسد

وسیم انجم: حیدرقریش صاحب! آپ کابہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے متعدد سوالات پرسیر حاصل گفتگو فر مائی جس سے آپ کے فکری وفئی گوشے منور ہوئے اور یقیناً ناقدین کی تشفی بھی ہوئی ہوگی۔

حیدر قریشی : محمدوسیم الجم بھائی! بیصرف آپ کی محبت ہے جس کے لیے میں آپ کاشکر گزار ہوں۔اللّٰد آپ کوخوش رکھے۔

\*\*\*

(بحواله كتاب 'حيدرقر ليثي فكرون' از جمه وسيم الجم الجم پبلشرز - كمال آبادنمبر ۳ - راولپنڈی - مطبوعه اگست ۱۹۹۹ء )

شروع ہوئی ہمارے موقف کو پذیرائی ملنا شروع ہوگئی۔آپ کومزے کی ایک بات بتاؤں۔ مجھے یارلوگوں کی بے جامخالفت پر جیرانی تھی۔اسی دوران ڈاکٹر انورسدیدا پیٹ آباد آئے۔میس نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ پارلوگ سیدھی سی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ تب ڈاکٹر انورسدید نےمسکرا کر کہاا دب میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھرانہوں نے مشورہ دیا کہ مخالف کو مخالفت کرنے دیں۔ آپ اپنے موقف کومضامین کے ذریعے پیش کرنا شروع کردیں۔سومضامین لکھنے کے سلسلے میں ڈاکٹر انورسد بدکامشورہ بے حدمفیدر ہا۔ بعد میں جب ''تخلیق''لا ہور میں میری شدید خالفت کی گئی تب میں نے اپنی تائید میں دوسرے مقتدراد باء کے ساتھ انورسدید کی تحریروں ك حوالي بهي ديئة تومجھے بيد مكھ كريہلے تو حيرت ہوئى كه ڈاكٹر انورسد يد جيسے'' حق گونقاد'' نے اینے لکھے کا دفاع کرنے کی بجائے''معنی خیز'' خاموثی اختیار کرلی کیکن اب سوچہا ہوں کہادب کے تئیں ایک توان کی ترجیحات بدل چکی ہیں اور وہ زیادہ وقت صحافت کودے رہے ہیں دوسرے ید کہ غالباً وہ مجھ میں خوداعتادی پیدا کرنے کے لئے مجھا کیلے ہی مخالفین کا سامنا کرنے دینا جاہ رہے تھے۔ سو مجھے تو مخالفت کا بھی گمان نہ تھا۔ اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میری اتنی شدید مخالفت نه ہوتی تو ماہیے کوایسی پذیرائی نہیں ملتی۔

سوال: کسی سلسلے میں جب آ دمی کی مخالفت ہونے گئی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے مفت کی درد سری مول لے لی ہے۔ آپ نے جب ماہیے کے درست وزن کی تحریک کا بیڑہ اٹھا یا تو ہر طرف سے آپ کی مخالفت شروع ہوگئی۔ آپ کواس وقت بھی ایسا خیال آیا؟

جواب: جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ خالفت پر جھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اتنی سیدھی سیات بالکل سامنے کی بات لوگوں کو مجھ میں کیوں نہیں آ رہی! لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے رنگ ڈھنگ واضح ہوتے گئے اوراد بی زندگی جینے کا طریقہ بھی سمجھ میں آتا گیا۔ بھی بھی مین فرور آتا ہے کہ ماہیا میری پہلی ترجیح نہیں ہے لیکن جھے اسی میں زیادہ کام کرنا پڑر ہا ہے۔ لیکن پھر

یہ بھی سوچتا ہوں کہ کوئی ادبی صلاحیت ملنا'اسے بروئے کارلانے کی توفیق ملنااور پھراس کامثمر بہ ثمرات ہوناسب خدا تعالی کی مہر بانی سے ہوتا ہے۔سواگروہ مجھےاس میدان میں زیادہ کام کرنے کی ہمت اور توفیق دے رہاہے تومیں اس پڑھی اس کاشکرگز ار ہوں۔

سوال: ماہیے کے وزن کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ابتدا میں آپ کے موقف کی حمایت کی لیکن جلد ہی وہ آپ کے موقف کی خمایت کی لیکن جلد ہی وہ آپ کے موقف کی مخالفت کرنے لگ گئے ۔اس تبدیلی کی کوئی خاص و جه؟

جواب: بعد میں خالفت کرنے والوں میں ماہیا نگارتو صرف ایک ہی ہیں کیے ہیں۔ لہذاان کی جتنے ماہیے کیے ہیں خالفت کرنے کے باوجود ہمارے موقف کے مطابق ہی کیے ہیں۔ لہذاان کی خالفت کا سبب ازخود ظاہر ہے۔ باقی جن ایک دودوستوں نے موقف تبدیل کرنے کی کوشش کی میں نے بروقت ان کی نشاندہ ہی شواہد کے ساتھ کردی۔ میری کتاب ''اردوما ہیے کی تحریک' میں ان کا مکمل حوالہ موجود ہے۔ وہ اس سے آگے بات کریں تو میں مزید وضاحت کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کسی ذاتی رنجش میں ہی موقف تبدیل کیا تھا۔ تا ہم ہمارا موقف کسی فرقے کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے اختلاف کرنے والوں کومر تد قر اردے دیا جائے اان کی مخالفت پر کمر کس بقدرہمت اوست۔ ہاں جب ہم پر جملہ ہوگا تب ہم اپناد فاع ضرور کریں

سوال: آپ نے ماہیے کی سدم صری ہیئت پر اصرار کیا حالانکہ پنجابی میں دونوں ہیئتیں (ڈیڑھ مصری اور سدم صری کا ماتی ہیں؟

جواب: پہلے تو یہ وضاحت کر دول کہ اب تک کی تحقیق کے مطابق پنجابی میں ماہیے کی دونہیں بلکہ تین تحریری صور تیں ملتی ہیں۔ ایک یک سطری دوسری ڈیڑھ سطری اور تیسری سہ مصری ۔ اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ میں نے سہ مصری ہیئت پر اصرار کیا ہے۔ آپ میری کتاب ''اردو ماہیے کی تحریک ''ور'' پنجابی لوک گیت ماہیے کی اور '' پنجابی لوک گیت ماہیے کی اور '' پنجابی لوک گیت ماہیے کی

تحریری ہیئت' دیکھ لیں اور' اوراق' شارہ جولائی اگست ۱۹۹۹ء میں شامل میر المضمون' ماہیے کی بحث' بھی دیکھ لیں۔ میں نے کہیں بھی اصرار نہیں کیالیکن سے مصری ہیئت کو پنجابی میں بھی اورار دو میں بھی ماہیے کی مقبول صورت ضرور کھا ہے۔اپنے لکھے کو یہاں دہرادیتا ہوں:

'' پنجابی ماہیے کا بطور لوک گیت مجموعی وزن یہی بنتا ہے فعلن فعلن رفعلن فعلن فع رفعلن فعلن فعلن ( دوسر سے متبادل اوزان میں بھی اسی طرح ایک سبب کی کمی رہے گی )اب اسے چاہے ایک مصرعه بنا کر لکھ لیں ؛ یرا ھ مصرعے بنا کر لکھ لیس یا تین مصرعوں کی مقبول صورت کو اپنا لیں۔ ماہیے کا مجموعی وزن بہر حال وہی رہے گا جو ماہیے کی ئے کے مطابق ہے۔ مجھے ڈیڑھ مصر عی بیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے تاہم اب بصری لحاظ سے سہ مصری ماہیا زیادہ اچھا گاتا ہے۔۔۔۔۔سواب ماسیے کی تحریک جس مقام پرآ گئی ہے بہاں ڈیڑھ مصرعی ہیئت کو غلط کے بغیر میں پیضرور کہوں گا کہ سہ مصرعی صورت میں ماہیا زیادہ ہرا بھرا لگتا ہے' ۔تو جناب میں تو تینوں ہیئت میں ما ہے کو مانتا ہول کین اس کیلئے ضروری ہے کہ اس سے ماہیے کے وزن میں نقب نہ لگائی جائے۔ ہیئت کو''چور دروازہ'' بنا کر ماہیے کی لوک ئے سے الگ نہ کیا جائے۔ویسے ڈیڑھ مصرعی ہیئت پر بے جااصرار کرنے والوں سے میں نے''اوراق'' کے مذکورہ شارہ میں بیسوال کئے تھے کہ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب پنجابی کے مقترر دانشور سے مصری ہیئت میں ماہیے کی کتابیں مرتب کرکے چھاپ رہے تھاور بیسارے کام مقتدر سرکاری ادبی اداروں کی نگرانی میں ہوئے تھے؟ اوراس وقت بیلوگ کہاں تھے جب۱۹۸۳ء ہے مساوی الوزن' ماہیے'' کہنے والے سدم مرعی فارم میں ماہیے کہدر ہے تھے؟ تاوم تحریر ندان مقتدر پنجابی دانشوروں کوسی نے برا بھلا کہا ہے ندمساوی الوزن سەمصرى ' ماہيئ' كہنے والول كوكسى نے ميلی نظرہے ديکھا ہے؟ سواب ميراسوال بيہ ہے كه ڈیڑھ مصرعی فارم کا شوشہ چھوڑنے والوں کے تیروں کا رُخ صرف ہماری ہی طرف کیوں ہے؟ جن اہم پنجابی دانشوروں نے پنجابی ماہیے کی سہ مصرعی فارم والی کتب مرتب کی ہیں اور جن

اردو کے مساوی الوزن'' ماہیا نگاروں'' نے اب تک یہی فارم اختیار کر کھی ہے انہیں کیوں بچالیا جا تا ہے؟ اورصرف ہم پر ہی کیوں' نظرِ کرم' فر مائی جاتی ہے؟ حقیقت سے ہے کہ جب مخالفین کو ہر سطح پر ناکا می کا منہ ویکھنا پڑا تب جان ہو جھ کر سہ مصرعی فارم کا شوشہ چھوڑ نے کے لئے بندے چھوڑ ہے کے دیواضح حقیقت ہے۔

سوال: آپ کے بقول ماہیا وہی ہے جس کے دوسرے مصرعے میں ایک سبب کم ہو۔بشیرسیفی 'ارشدمحمود ناشاداوران کے ہم نواؤں کا کہنا ہے کہ پنجابی میں نہصرف مساوی الوزن ما ہیے موجود ہیں؟ ہیں بلکہ دوسرے مصرعہ میں ایک سبب زائدوالے ماہیے بھی موجود ہیں؟

جواب: دراصل انہوں نے میرے مضامین کو دھیان سے نہیں پڑھا۔ اس لئے میری کہی ہوئی
ایک بات کوآ دھا لے اُڑے ہیں۔ میری کتاب ' اردو ما ہیے کی تحریک ' کے صفحہ نمبر ۱۳۲۱ کو
پڑھ کر دیکھیں۔ میں نے نشاندہی کی ہے کہ پنجا بی ماہیے میں صرف مساوی الوزن اور دو حرف کم یا
زائد والے ہی نہیں بلکہ چار حرف کم یا زائد والے ماہیے بھی ملتے ہیں۔ ایسی صورت میں تو ماہیے کی
نائد والے ہی نہیں بلکہ چار حرف کم یا زائد والے ماہیے بھی ملتے ہیں۔ ایسی صورت میں تو ماہیے کو
اردوعروض کے مطابق دیکھیں گے لیکن اگر آپ ماہیے کی نے کو بنیاد مان لیس تو پھر نہ کوئی
کنفیو ژن رہتا ہے نہ کوئی غدر مچتا ہے۔ بشر سیفی تو بہت بہا درآ دمی ہیں میرے لکھے کو اپنا موقف
بنا کر پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی میری مخالفت بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ماہیے کی دُھن والے
میرے موقف کو بڑے مزے سے اپنا موقف بنا کر بیان کر دیا اور ساتھ ہی میری مذمت بھی
فرمادی۔

چومیرے لکھے سے استفادہ بھی کررہاہے۔۔۔۔ خلاف باتیں وہی زیادہ بھی کررہاہے سوال: آپ نے مامیوں کا کہنا ہے کہ دوسرے مصرعے میں ایک سبب کی کمی والا ماہیائے میں فٹ نہیں بیٹھتا۔اس تضاد نے ماہیے

کے قارئین کوالجھا کرر کھ دیا ہے؟ آپ اپنے موقف کی وضاحت فرمائیں گے؟ جواب: میرے علم میں نہیں ہے کہ س نے ایسی بات کہی ہے۔لیکن جس نے بھی پہ کہا ہے کہ دوسرے مصرعہ میں ایک سبب کم والا ماہیائے پر فِٹ نہیں بیٹھنا اس نے بڑی ہی بچکانہ بات کی ہے۔ ۱۹۳۷ء سے اب تک اردو ماہیے کے گائے گئے جینے نمونے دستیاب ہوئے ہیں سب کے سب ہمارے موقف کی تصدیق کرتے ہیں۔ہمت رائے شرما' قتیل شفائی' قمر جلال آبادی' ساحر لدھیانوی نذریر قیصروپن ہانڈا تک قلمی ماہیا نگاروں کے کم از کم سات نمونے تو میں خود پیش کر چکا موں۔ بیسارے ماہیے؛ پنجابی کے کےمطابق لکھے اور گائے گئے ہیں اور انہیں لکھنے والا ہر شاعر ہمارے موجودہ موقف سے بے تعلق تھااس کے باوجود ہمارے موقف اوران کے ماہیوں میں جو تعلق ہے وہ صاف ظاہر ہے۔ مجھے تو وہ صاحب کوئی بہت بھولے بھالے لگتے ہیں جنہوں نے الی بات کہددی۔باقی ماہیے کے سلسلے میں جتنا الجھاوا پیدا کیا جارہا ہے وہ صرف معترضین اپنے آپ کواورایک دوسرے کوخوش کرنے کے لئے کررہے ہیں۔جہاں تک ماہیا نگاروں اور ماہیے کے عام قاری کا تعلق ہے وہ ما ہیے کو بخو بی جان چکے ہیں ۔معترضین کو بخو بی علم ہے کہ ماہیا نگاران کی بات کونظرا نداز کر کے درست وزن کے ماہیے کہدرہے ہیں۔اور قار کین بھی حقیقت سے آگاہ

سوال: اردو ما ہیے پروزن اور ہیئت کے حوالے سے تو خاصی بحث ہو چکی ہے کیکن اس کے مزاح کو سے اللہ کا اپنا ایک مخصوص مزاج بھی ہے۔اس پر بھی تو بحث مونی جانا حالانکہ ماہیے کا اپنا ایک مخصوص مزاج بھی ہے۔اس پر بھی تو بحث مونی جا ہے؟

جواب: مزاج کے حوالے سے تھوڑا بہت کام تو ہوا ہے لیکن بیدرست ہے کہ اس پر مزید کام کی ضرورت ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ ما ہیے کے مزاج پر بات کرنے والا پنجابی ما ہیے کواس کے ہر پہلو سے کسی نہ کسی حد تک ضرور جانتا ہو۔ یہاں مجھے ایک'' نقاذ' یادآ گئے۔ موصوف مجھے پراس لئے

بگڑ گئے کہ میں نے ماہیے کے ڈانڈے ہندی گیت کے ساتھ ریختی جیسی فخش صنف سے کیوں ملا دینے کا بیالی کا خیرہ موجود دینے حالانکہ پنجابی ماہیے میں حمدونعت سے لے کرفخش گوئی تک ہرموضوع پر ماہیوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ بندے نے صرف تنویر بخاری کے مرتب کردہ انتخاب ہی کو پڑھ رکھا ہوتو وہ ایسے بچکا نہ اعتراض سے نج سکتا ہے۔ سوما ہیے کے مزاج پر بات کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے بنجابی ما ہیے کو ہمت کر کے ہر پہلو سے دکھ اور سمجھ لیں۔

سوان: گزشته دس سالوں میں اردو ما ہے کو بے حد پذیرائی ملی جس میں آپ کی کوششوں کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے اور اب تو حید راور ما ہیالازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ آپ کو کیسالگتا ہے؟

جواب: اچھالگتا ہے لیکن ہے بھی ہے کہ مخص اس چکر میں بعض اچھے دوست گنوا بیٹھا ہوں۔ حامد سروش اور سیدہ حناسے میری بہت اچھی دوست تھی وہ ہاتھ سے گئی۔ بشرسیفی سے گہری دوسی نہ ہی لیکن اچھی ہائے ہیلوشی ۔ ما ہیے کی بحث میں ان کے آنے سے پہلے انہیں مجھ سے ایک دوستانہ سی شکایت ہوئی تھی ۔ میں اسے دور کرنا چاہ در ہاتھ الیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنی کاروائی شروع کردی۔ سواچھالگنے کی خوشی کے ساتھ ہلکا ساتا سف کا احساس بھی ہے۔

سوال: کوئی بھی صنف تخن ہوار تقائی مراحل بتدری کے طے کرتی ہے۔ کسی بھی صنف تخن کو پہنپہنے میں خاصا وقت لگتا ہے لیکن ماہیاا چا نک آیا اور چھا گیا۔ اس کے اسباب پرروشنی ڈالیس گے؟ جواب: میرے ذہن میں اس کے دو اسباب آتے ہیں۔ ہوسکتا ہے اور اسباب بھی سامنے آئیس۔ پہلا سبب تو یہ کہ اردو میں کسی سہ مصری صنف کی جبتو بڑھ گئی تھی۔ ثلاثی 'ہائیکواور تروینی جیسی سہ مصری اصنف کی جبتو کا احساس دلاتی ہیں۔ ان سب کی جبتو کا احساس دلاتی ہیں۔ ان سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی شاید ثقافتی سطح پر جُونہیں پارہی تھی۔ ان کے بڑس ماہیا تو یہاں کی ثقافت میں رچا ہوا تھا سوجیسے ہی سہ مصری صنف کی طلب کو ماہیا ملا' ماہیا مقبول ہوگیا۔ دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ حالیہ دس برسوں میں جتنی ما ہیے کی مخالفت ہوئی ہے کسی اور

اد بی اشو پراتنی کسی کی مخالفت نہیں ہوئی اور بیتو ہوتا ہے کہ جس چیز کی زیادہ مخالفت ہولوگ اس میں زیادہ دلچیں لینے لگتے ہیں۔ سوما ہیے کے مخالفین نے بھی اس کے فروغ میں اہم کر دار ادا کیا ہے۔ لوگوں کو اس طرف متوجه کر دیا ہے۔ باتی لوگ خود سیانے ہیں دونوں موقف جاننے کے بعد خود ہی بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں سواس لئے بھی ماہیا مقبول ہوا ہے۔

سوال: بعض نقادتو بیخدشه ظامر کررہے ہیں کہ ماہیا اگر طوفان کی صورت آیا تو جھاگ کی صورت بیٹے بھی جائے گا یعنی ماہیا کا کوئی مستقبل نہیں؟

جواب: دنیاجس ڈگر پر جارہی ہے جھے تو اس سے ادب کے مستقبل پر بھی تشویش ہونے گئی ہے۔ جہاں تک ماہیے کا تعلق ہے ہم نے اپنی تو فیق کے مطابق کام کیا ہے۔ اور ہمارے کام سے زیادہ خدا نے پھل پھول لگادیے ہیں۔ اردو میں کتی اصاف بھی بے حدمقبول تھیں اب ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اس کے باوجودادب کی ترویج کی تاریخ میں ان اصاف کے کردار کونظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ سو ماہیے نے تو اسے مختصر سے عرصہ میں اپنے لئے ایک اہم جگہ بنالی ہے۔ اس لئے جھے اس کے مستقبل کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ویسے آپ دیکھیں تو اس قسم کا لئے جھے اس کے مستقبل کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ویسے آپ دیکھیں تو اس قسم کا اپنے دل کے بہلانے کے لئے نجومی بابابن رہے ہیں۔ اسے دل کے بہلانے کے لئے نجومی بابابن رہے ہیں۔

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیدر نے ماہیے کوستی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے؟
جواب: اگر میرے مجموعی ادبی کام کے تناظر میں دیکھا جائے تو ماہیے کے چکر میں میرا دوسرا کام
کسی حد تک نظرانداز ہوا ہے۔ اپنی غزلوں 'اپنے خاکوں اورا فسانوں 'اپنے سفرنا مے اور'' کھٹی میٹھی
یا دول'' کے حوالے سے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں لیکن میں ایمانداری سے محسوں کرتا
ہوں کہ ماہیے کی بحث میں میراوہ سارا کام پس پشت چلاگیا ہے۔ سوما ہیے کی شہرت مجھے ستی نہیں
مہنگی پڑی ہے۔ پھراو پرسے یارلوگوں کی ملامت۔ جو بھی علمی سطح پر لا جواب ہوااس نے شخصی دشمنی

قائم کرلی۔ جہاں چوراور بےوزن شاعروں اورافسانہ نگاروں کوآسان پرچڑھادیا گیاوہاں حیدر قریثی کے لئے زمین پررہنے کاحق بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔سوماہیے والی شہرت سے تنویر سپرامرحوم کا ایک شعریاد آگیا ہے

عزت بڑھی توساتھ ہی رُسوائی بڑھ گئی۔۔۔تنخواہ کے حساب سے مہنگائی بڑھ گئ ویسے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی ادب میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ صرف اس لئے اہم ہو گئے کہ وہ ما ہیے کے مخالف ہیں۔ تو ما ہیے نے تو اپنے مخالفوں کو بھی شہرت عطا کر دی ہے۔

سوال: ابتدامیں ماہیے لکھنے والے محدود تھے تو ماہیوں کا معیار بلندتھالیکن جوں جوں ماہیے لکھنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی معیار کم ہوتا گیااوراب تو بقول شخصے اچھاما ہیا ڈھونڈ ناپڑتا ہے؟

جواب: بہلی بات تو یہ کہ جس صنف میں بھی زیادہ لکھنے والے ہوں گے اس میں غیر معیاری میٹر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ سو یوں صرف ما ہیے کو مطعون کرنا ٹھیک نہیں ہے معیار کی صورتحال تو ہر مقبول صنف میں تقریباً ایک جیسی ہے۔ باقی یہ رسائل کے مدیران پر بھی منحصر ہے کہ وہ کس معیار کی تخلیقات قبول کرتے ہیں۔ ''جدیدا دب' کے دونوں شارے اٹھا کر دکھے لیں اور ان میں شامل ماہیوں کے معیار پر مجھ سے بات کرلیں۔ ''اردود دنیا''جرمنی میں چھنے والے ماہیوں کا عمومی معیار کو دکھے بہت عمدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ ''اوراق''میں چھنے والے ماہیوں کے عمومی معیار کو دکھے لیں۔ ''کو ہسار''بھا گل پوراور''اسباق'' پونہ میں بھی عام طور پر معیاری ماہیے چھتے ہیں۔ لیں۔ ''کو ہسار'' بھا گل پوراور''اسباق'' پونہ میں بھی عام طور پر معیاری ماہیے چھتے ہیں۔ 'نے نئی گی خنال''کا ماہیا نمبر معیار کے لئاظ سے بھی ایک عمدہ نمبر ہے۔ چھوٹی موٹی استثنائی مثالیں تو

''نیرنگِ خیال'' کا ماہیا نمبر معیار کے لحاظ ہے بھی ایک عمدہ نمبر ہے۔ چھوٹی موٹی اسٹنائی مثالیں تو درگزر کرنا پڑتی ہیں۔ ویسے آپ ہی جی دیکھیں کہ ایسی بات کہنے والے وہ لوگ تو نہیں جوعلمی میدان میں ہرسطح پر مار کھانے کے بعد بھی نجومی بننے لگے ہیں اور بھی ما ہیے کے معیار پر برہمی وکھانے لگے ہیں۔ میرے ماہیوں کو بھی اب تو برا بھلا کہا جانے لگا ہے۔ بہر حال جیسے کسی کو خوشی ملتی ہے خوش رہے!

سوال: آپ نے توماہیے پر تخلیقی تحقیقی و تقیدی نینوں سطحوں پر کام کیا ہے۔ آپ کے علاوہ چند ایسے نام جنہوں نے تحقیقی و تقیدی سطح پر کام کیا ہو؟

جواب بحقیقی سطح پرمر بوط کام تو دوسرے دوستوں نے بہت کم کیا ہے تاہم میری تحقیق میں بہت سارے دوستوں نے ایسا میٹر تلاش کرنے میں میری مدد کی جس سے میری تحقیق کوٹھوں بنیاد ملی۔ایسے دوستوں میں ڈاکٹر مناظر عاشق ہر گانوی احمد حسین مجاہداور عارف فرہاد کے نام خاص طور پرلول گا۔ ہمت رائے شرماجی نے بھی بے حداہم نوعیت کے میٹر کی فراہمی میں میری بہت مدد کی۔ویسے ماہیے کے بانی ہمت رائے شرماجی کی دریافت ڈاکٹر مناظر عاشق کا تحقیقی کا رنامہ ہے۔ مجھے اس پر بعد میں مربوط کام کرنے کی توفیق ملی۔ جہاں تک نقید کا تعلق ہے اسے دوخانوں میں بانٹ لیں۔ماہیے کی پیچان کرانے میں گہرے عروضی حوالے سے آصف ثاقب احمد حسین عجابدُ ناوک حمزہ پوری' شارق جمال ُ اسلم حنیف' ڈاکٹر منا ظرعاشق اور بعض دیگر دوستوں نے اپنی ا پنی سوجھ بوجھ کے مطابق کام کیا ہے۔جبکہ ماہیے کے وزن اور ثقافتی پیچان کے حوالے سے سعید شباب ٔ امین خیال ٔ ناصر عباس نیر ڈاکٹر انور سدید ' گوہر شخ پوری ' کے بعض مضامین خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ماہیے کی عمومی بحث اور ماہیا نگاروں کی ماہیا نگاری پر تجزیاتی یا تعارفی مضامین کو ماہیے كى عملى تنقيد ميں شار كرنا چاہئے ۔اس ميدان ميں ڈاكٹر جيله عرثی' فراز حامدی' ڈاکٹر مناظر عاشق برگانوی'ا كبرحميدی' بارون الرشيد'عارف فرباد' اختر رضا كيكوني' محمد وسيم انجم' ناصر نظامی' سعيد شباب ٔ اور متعدد دیگرنام ہیں جولگن اور خلوص کے ساتھ ماہیے کی عملی تقید میں اپنی اپنی توفیق کے مطابق کام کررہے ہیں۔خوشی کی بات رہے کہ ماہیے کی تقید کے حوالے سے ماہیا نگاروں نے نہ سکہ بند نقادوں کا انتظار کیا' نہ کسی کے بارے میں گلے شکوے کئے' نہ کسی کو طعنے دیئے' ادب کے اس عمومی رویے کے برعکس ماہیا نگاروں نے اپنے تقید نگاروں کا کارواں بھی خود ہی تشکیل دیا اور سارا فيصله وفت يرحجور ديابه

سوال: آپ نے ایک جگه ماہیے کو 'کتاب دل' کہاہے۔ اس کی وضاحت کریں گے؟ **جواب**: پار! پیتوسیدهی سی بات ہے اس کی کیا وضاحت کروں۔ دل اور د ماغ کی تفریق کو ذہن میں رکھیں اور پھر کتاب دل برغور کریں۔ ماہیا گہری فکر کے مقابلہ میں قلبی کیفیات کی زیادہ بہتر طور یے عکاسی کرتا ہے۔ دل کی باتیں دوسرے دل میں بھی جلد ہی اتر جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماہیاا پنے اظہار کی سادگی اور بیانیہ میں ہی لطافت پیدا کردکھا تا ہے۔ سوال: کیاما ہیا عشقیہ مضامین کےعلاوہ دیگر موضوعات کوجذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ **جوا ہ**: پنجاب کے بیشتر لوک گیت کسی خاص خاص علاقے میں زیادہ مقبول ہیں۔ماہیا واحد لوک گیت ہے جو پنجاب کے ہرعلاقے سے لے کرصوبہ سرحد کے ہندکواور تشمیر کے گوجری علاقہ تک کیسال مقبول ہے اور اس مقبولیت کا ایک سبب سیر ہے کہ ماہیا زندگی کے ہر شعبہ کا احاطہ کرتا ہے۔زندگی کا کوئی الیا رُخ نہیں جو ماہیے کا موضوع نہ بنا ہو۔ محبت سے سیاست تک ہرموضوع ماہیے کا موضوع رہاہے۔جب پنجابی ماہیے میں سارے موضوعات پر ماہیے ملتے ہیں توارد و ماہیے کے لئے بھی سارےموضوع روا ہیں ۔البنۃ اس میں اردو ما ہیا نگاروں کو بیاحتیاط کرنا پڑے گی کہ موضوع کے ساتھ اس کے مزاج کو بھی ملحوظ رکھیں۔اس وضاحت کے باوجوداس میں کوئی شک نہیں کہ ماہیے کا غالب موضوع محبت ہی ہے۔اس لحاظ سے ماہیے کوغوز ل کا ہم مزاج کہہ سکتے ہیں

سوال: انوار فیروز کے نام ایک خط میں آپ نے ماہیے ہے ملتی جلتی ایک جرمن لوک صنف کا ذکر کیا تھااس میں اور ماہیے میں کیامماثلتیں ہیں؟

کہ غزل کا غالب موضوع بھی محبت ہے جبکہ غزل میں بھی سارے موضوع برتے جاسکتے ہیں۔سو

ماہیے میں بھی ایسا کیا جاسکتا ہے 'بس برتاؤ کاسلیقہ آنا چاہئے۔

جواب: میں' کو ہسار' بھا گپور میں چھپنے والے اپنے مضمون' مزید۔۔ پچھ ماہیے کے بارے میں' اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ یورپ بھر میں کارنیوال کا جوجشن منایا جا تا ہے اس میں صرف جرمنی

میں 'Bütten reden' ضرور ہوتی ہے۔ مجھے اس کاعلم ارشاد ہائمی صاحب چیف ایڈیٹر 'اردو دنیا' کے ذریعے ہواتھا۔ اس شاعری کی کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ اس میں مصرعوں کی تعداد مختلف ہوتی رہتی ہے تاہم جو Bütt سہ مصری یا ڈیڑھ مصری ہیں وہ چیرت انگیز طور پر ماہیے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کارنیوال کے موقعہ پر پڑھی جانے والی بیشاعری صرف اور صرف طنز و مزاح پر مشمل ہوتی ہے۔ اسے حسنِ اتفاق کہے کہ پنجابی ماہیے میں بھی طنز یہ اور مزاحیہ ماہیوں کا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ میں اس مشابہت پر کام کرنا جا ہتا ہوں لیکن ابھی جاب کی مصروفیت' گھریلو فدمہ داریاں اس کی مہلت ہی نہیں دے رہیں۔ یہاں ایک داریاں اور پہلے سے موجود ادبی فرمہ داریاں اس کی مہلت ہی نہیں دے رہیں۔ یہاں ایک Bütt

Burgermeister ist sehr schlau ------ افسر وه سیانا ہے Wen viel zu tun ist ------ اس Macht er oft Blau ------- کر لیتا بہانہ ہے است جرمن دبان میں ایک ماہیا کہا ہے۔اسے جرمن میں پہلا ماہیا کہا جاسکتا ہے کیکن جرمن احباب اسے پڑھ کرشا ید Bütt قرار دیں:

Es gibt nicht zu lachen
Ausländer Kommen
Hier muß sauber machen

سوال: اہم پرآپ کی آگلی کتاب کوئی آرہی ہے؟ جواب: میں نے ''ماہیا۔۔ علمی بحث سے غوغائے رقیباں تک' کا بیشتر کام مکمل کر لیا ہے۔لیکن اسے چھوانے میں مجھے ابھی تھوڑا تامل ہے۔ مجھے ہلکا سا احساس ہے کہ شاید میری مخالفت میں ظلم کی حد تک چلے جانے والے دوستوں کو کسی مرحلے پراپنی زیادتی کا احساس ہو جائے۔اس کے تھوڑے سے آثار ایک دوطرف سے دکھائی بھی دیئے ہیں۔سواگر متعلقہ دوست

سکوت اختیار کرتے ہیں تو میں اس کتاب کی اشاعت ہی روک دوں گا تا کہ جو ہو چکا اس پرمٹی ڈال دی جائے ۔ لیکن اگر میصرف ایک دھوکا ہوا تو پھر جھے مجبوراً وہ سارار یکارڈ کتابی صورت میں محفوظ کرنا ہوگا۔ سر دست میں ماہیے کے حوالے سے اپنی تین کتابیں ترتیب دے رہا ہوں۔ ا۔ ماہیوں کا دوسرا مجموعہ ا'دور ماہیے کی تخریک' کی اشاعت کے بعد کے مطبوعہ مضامین۔ اس میں ''فوغائے رقیباں' والا میٹر نہیں ہوگا۔ ۱۳۔ ماہیے کے جن مجموعوں کے لئے مجھ سے پیش لفظ یا تاثر ات کھوائے گئے ان کا مجموعہ۔ تاہم اس میں صرف وہی میٹر شامل کروں گا جومطبوعہ کتب میں جھپ چکے ہیں۔ لہذا جن احباب نے مجھ سے تاثر ات کھوائے ہیں لیکن ابھی تک اپنے مجموعہ عنہیں چھپوائے وہ اپنے مجموعہ عجموعہ کے جوالہ جھپوالیں۔

سوال: آپ نے غزل بھی کہی 'نظم بھی۔افسانہ بھی لکھا' انشائیا اورخا کہ بھی تحقیق بھی کی اور تنقید بھی اور ان سب پر مستزاد کہ ماہیے پر تخلیق' تنقیدی اور تحقیقی تنیوں سطح پر کام کیا۔اتنی اصاف میں آپ اینی شناخت کے جمعے ہیں؟

جواب: میراخیال ہے کہ میری شاخت اگر بھی ہے گی تو میر سارے کام کے تاظر میں ہے گی۔ ایک بات واضح کر دوں کہ اگر کوئی کمز ورتخلیق کار کی اصناف میں کام کرے گا تو اس کا ضعف بڑھے گالیکن اگر کوئی اچھا تخلیق کار کی اصناف میں اظہار کرے گا تو اس کا ایک کم از کم معیار ہر صنف میں دکھائی دے گا۔ میں ریا کاری کی انکساری سے کام نہیں لوں گا۔ جھے اتناعلم ہے کہ اگر آنے والے وقت میں ادب کی کوئی اہمیت اور قدرو قیمت رہی تو میرے کام کے بارے میں میری ادبی شناخت کے بارے میں آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔وہ وقت جس میں 'دبی شناخت کے بارے میں آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔وہ وقت جس میں کوئی بھی موجوز نہیں ہوگا۔ تب جو بھی فیصلہ ہوگا درست فیصلہ ہوگا! کہ کہ کہ

(بشكريه سه مابيي ' ما بهيارُ وپ' كراچي شاره نمبرا 'جنوري تا مارچ ۱۰۰۰ء)

### جواز جعفرى:مطبوعات؟ پبشركانام اورايرايس؟

**حید**ر **قریشی**:مطوعه کتب کی تفصیل کچھ یوں ہے:

#### شاعرى:

سلکتے خواب (غزلیں) عذرااصغر تجدیدا شاعت گھر۔لا ہور،اسلام آباد
عمر گریزاں (غزلیں نظمیں ماہیے) عذرااصغر تجدیدا شاعت گھر۔لا ہور،اسلام آباد
محبت کے پھول (ماہیے) سعید شاب نایاب پبلی کیشنز ۔خانپور (ضلع رحیم یارخان)
دعائے دل (غزلیں نظمیں) مشاق احمد نصرت پبلشرز ۔لا ہور
چاروں مجموعوں کا مجموعہ غزلیں نظمیں ماہیے

امین خیال \_گل پبلی کیشنز \_گرجا کھ\_گوجرانواله\_(اور\_\_سروراد بی ا کا دمی \_ جرمنی )

#### تظیقی نثر:

روشنی کی بشارت (افسانے)'۔۔۔۔عذرااصغرتجدیداشاعت گھر۔لا ہور،اسلام آباد قصے کہانیاں (افسانے) یہ کتابی صورت میں شائع نہیں ہوئی لیکن انٹرنیٹ پرمیری سائٹ پر آن لائن موجود ہے

> افسانے ( دونوں مجموعے' روشنی کی بشارت'' اور' قصے کہانیاں'' ایک جلد میں )' شاہد ما ہلی۔معیار پبلی کیشنز۔ دہلی

ایٹی جنگ (تین افسانے اردواور ہندی میں)۔۔۔۔شاہد ماہلی۔معیار پبلی کیشنز۔ دہلی میں انتظار کرتا ہوں (افسانوں کا ہندی ترجمہ) اشوک شرما۔ ساہتیہ بھارتی۔ دلی میری محبتیں (خاکے) (پاکستانی ایڈیشن) سعید شاب۔نایاب پبلی کیشنز۔خانپور میری محبتیں (انڈین ایڈیشن) شاہد ماہلی۔معیار پبلی کیشنز۔ دہلی سو بے جاز (سفرنامہ) شاہد ماہلی۔معیار پبلی کیشنز۔ دہلی

# حیدرقریثی سے انٹرویو

جواز جعفري (لا مور)

(پیانٹر دیوایک تحریری سوالنامہ اور اس کے جواب پر بینی ہے۔ جواز جعفری پنجاب یو نیورس لا ہور سے 'ارد دادب یورپ اور امریکہ میں' کے موضوع پر پی ای ڈی کررہے ہیں۔ بیانٹر دیواس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سوالنامہ ای میل سے 12 اپریل 2003ء کو بھیجا گیا تھا۔ 13 اپریل 2003ء کو جواب مکمل کر کے بھیج دیا گیا۔ بیانٹر دیو جواز جعفری کی رضامندی کے ساتھ ان کا مقالے کمل ہونے سے پہلے ثالُع کیا جارہا ہے۔)

> جواز جعفر ق: آپ کانام؟ حیدر قریشی: قریش غلام حیررارشد جواز جعفر ق: قلمی نام؟ حیدر قریشی: میراقلی نام حیررقریثی ہے جواز جعفر ق: فون نمبر؟ حیدر قریشی: 930078-6190-6009

ميدر قريشي: hqg7860000@aol.com

جواز جعفری: آپ نے بخوش وطن چھوڑا یا جلاوطن کئے گئے؟ حیدر قریشی : جلاوطن تونہیں کئے گئے لیکن وطن کو بخوشی نہیں چھوڑا۔ حالات کا دباؤاسی طرف لے گیا۔

جواز جعفرى: جلاطنى خودساخة هي يا حكومتى دباؤها؟

حيدر قريشى: يۇ نووساخة "كالفظ بهت مناسبلگ را ب

جواز جعفر ف: آپ اردو كے جلاوطن اہل قلم ميں سے كسكس كوجائے ہيں؟

حیدر قریشی: جن سے آپ کو متعارف کرایا ہے اور آگے انہوں نے آپ کو جن سے متعارف کرایا ہے، ان سب کو جانتا ہوں۔

جواز جعفرى:اس سے پہلے س ملک میں تھ؟

حیدرقرینی: جرمنی آنے سے پہلے مجھے ایک سال کاعرصہ یونا کنٹیڈنیشن کے ادارہ برائے مہاجرین کے تحت انڈیا (دہلی) میں رہنا پڑا تھا۔ وہیں سے سیدھا جرمنی بھیجا گیا۔ جرمنی آنے کے لئے مجھے ائیرٹکٹ یونا کیٹڈنیشنز کے مذکورہ ادارہ نے دی تھی اورویزہ جرمن حکام نے دیا تھا۔ فرینکفرٹ ائیر پورٹ پریونا کیٹڈنیشنز کی ایک نمائیندہ نے بون سے آکر مجھے ریسیوکیا تھا۔

جواز جعفر ق: یہاں آنے سے پہلے آپ کی کون کونی کتابیں چھپ چکی تھیں اور یہاں آنے کے بعد کیا کیا شائع ہوا؟

حید و قریشی: یہاں آنے سے پہلے میرا پہلاشعری مجموعہ اور پہلاا فسانوی مجموعہ حجب چکا تھا۔ اسی طرح میری مرتب کردہ چار کتب بھی حجب چکی تھیں۔ باقی ساری کتب یہاں آنے کے بعد شائع ہوئی ہیں۔ تاہم ان میں سے''عمر گریزاں'' کی ساری شاعری'' میری محبیت'' کے (ایک کوچھوڑ کر) سارے فاکے''عہد ساز شخصیت' کے مضامین، دوکوچھوڑ کر باقی سارے انشائیے اور''قصے کہانیاں'' کے بارہ میں سے چھا فسانے نہ صرف پاکستان کے زمانے میں لکھے جا چکے تھے

فاصلے قربتیں (انشایئے) بیابھی کتابی صورت میں شائع نہیں ہوئے کیکن کتاب انٹرنیٹ پر میری سائٹ پر دستیاب ہے۔

کھٹی میٹھی یادی (یادنگاری) ہے بھی ابھی کتابی صورت میں شائع نہیں ہوئی تا ہم ہے بھی انٹرنیٹ پر آن لائن موجود ہے۔

افسانے خاکے یادیں،انثایئے (پانچ کتابیں ایک جلدمیں۔زیراشاعت)

#### تحقیق و تنقید:

ڈاکٹر وزیر آغاعہدساز شخصیت (مضامین) سعید شباب نایاب پبلی کیشنز - خانپور اردومیں ماہیا نگاری (تحقیق وتقید) عارف فرہاد فرہاد پبلی کیشنز - راولپنڈی اردوما ہے کی تحریک (مضامین) عارف فرہاد فرہاد پبلی کیشنز - راولپنڈی اردوما ہے کے بانی ہمت رائے شرما (مضامین) شاہد ماہلی ۔ معیار پبلی کیشنز ۔ دہلی

ادارت : ادبی رساله ''جدیدادب' خانپورکی ادارت نوسال تک کی \_ یہی جریدہ اب جرمنی سے جاری کیا ہے۔دوشار ہے شائع کرنے کے بعد عارضی طور پر بند کیا گیا ہے،جلد ہی دوبارہ اشاعت کا آغاز ہور ہاہے۔

ویب سائٹ: میرے مجموعی ادبی کام پر مشمل ویب سائٹ: میرے مجموعی ادبی کام پر مشمل ویب سائٹ: www.haiderqureshi.com قائم کی گئی ہے۔ بیمیرے تین بہت ہی محبت کرنے والے دوستوں خورشیدا قبال،نذرخلیق اورسعید شباب کی محبول کا ثمرہے۔

جواز جعفرى:آبائى وطن؟

حيدر قريشى : فانبور، رحيم يارخان ميراآ باكى وطن ب

جواز جعفرى:وطن كب چهورا؟

حيدر قريشي بتمبر١٩٩٢ء مين

بلکہ مختلف ادبی رسائل میں بیساری تحریریں چھپ بھی چکی تھیں۔ دوشعری مجموع، ماہیے پر تحقیق و
تقید کی نتیوں کتب، سفرنامہ اوریادیں، بیخالصتاً برمنی میں آنے کے بعد ہوئے ہیں۔
جواز جعفری: آپ کے نن اور شخصیت پر ہونے والے کام کی تفصیل؟
حید رقریق می دفین تصنیف مجمد و بیما ہم چکا ہم اس کی تفصیل بیہ ہے:
ارحید رقریق می کر فین تصنیف مجمد و بیما ہم ہم ببلشرز دراولپنڈی
۲۔ حید رقریق می اور شخصیت مرتین نذیر فتح پوری، سخنے گوڑ ہولے۔ اسباق پبلی کیشنز ۔ پونہ۔ انڈیا
سا۔ حید رقریق کی ادبی خدمات مرتب پروفیسر نذر خلیق ناشر میاں محربخش پبلشرز ۔ خانپور
میں حدید رقریق کی شخصیت اور فن تصنیف منزہ یا سمین (بید منزہ یا سمین کا ایم اے اردو کا مقالہ
ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے شعبہ اردو کے چیئر مین پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد اس کے نگران

جه المعنائية بيريدري بوروك به مدود المن المنظم المن المنظم الكان المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم

حیدر قریشی : دکھاورآ سودگی کی ملی جلی کیفیات ہیں۔ ماضی اور وطن کی یا دوں کا اپناجا دو ہے
اور جرمنی میں رہنے کی اپنی سہولتیں ہیں۔ میرے پہلے شعری مجموعہ کی ایک غزل کا سادہ سامطلع ہے
روگ سمجھا ہے کوئی کب کسی دیوانے کے آ دھے ہم تیرے ہیں، آ دھے کسی برگانے کے
پیشعرا پنی کیفیت کے لحاظ سے اب مجھے جتنا پاکتان اور جرمنی سے اپنے تعلق پر موزوں لگتا ہے اتنا
کسی اور کر دار پرفٹ نہیں لگتا۔

جواز جعفری: جرت نے آپ کی خلیقی ساجی اور نفساتی زندگی پر کس قتم کے اثرات مرتب کے؟

حیدر قریشی: آپ کی ترتیب کوالٹ کر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔نفیاتی طور پر جہاں مجھے اپنے آپ میں مزید دبنی کشادگی کا احساس ہوا ہے وہیں ماضی سے تعلق گہرا ہو گیا

ہے۔ ساجی طور پراتنا ہے کہ رزق میں فراخی آگئی ہے، ویسے یہ فراخی نہیں ہے کہ میں یہاں ایک معمولی سا مزدور ہوں لیکن جب یوروکو پاکستانی روپے سے ضرب دیتا ہوں تو لگتا ہے کہ رزق فراواں ہے۔ باقی میں تو انتہائی شگرتی میں بھی خدا کاشکر گزارتھا اور اب بھی اسی کاشکر گزار تھا اور اب بھی اسی کاشکر گزار ہوں ہوں گے۔ ان ہوں نے تعلقی طور پر یہ سار نے نفسیاتی اور ساجی اثر اثرات کسی نہ کسی رنگ میں ضرور آئے ہوں گے۔ ان کوتلاش کرنا تو قاری اور نقاد کے لئے زیادہ آسان ہوگا۔ ایک وقفہ کے بعد اب پچھا ندازہ کر پایا ہوں تو جھے لگتا ہے کہ جرمنی میں آ کر میرا ما ہیے کے لئے اتناکام کرنا شایدا پنی جڑوں سے جُونے کا رجان تھا۔ اسی طرح یادنگاری کے لئے اگر چہ 'میری محبتیں'' نے بنیادکاکام کیا تھا لیکن اس طرف محرک ہونے میں ماضی سے وابستگی زیادہ ہونا بھی شامل ہے۔ وطن کی محبت میں اس قتم کے شعر تو معلی موجود کیفیت کوظا ہر کرتے ہیں۔

جرمن احسانات سبھی برحق حیدر۔۔۔ فیض مگر پچھاور ہی دھرتی ماں کے تھے مگر جب اس قسم کے شعر ہوتے ہیں۔۔

درختوں پر پرند کے وٹ آنا چاہتے ہیں۔۔۔خزاں رُت کا گزر جانا ضروری ہوگیا ہے تو گتا ہے کہ اندر ہی اندروطن والسی کی خواہش مشتکم ہورہی ہے۔ حالانکہ ابھی تک شعوری طور پر ایک شکش کے باوجود میں جرمنی ہی میں رہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرا بیان ہے تخلیقی سطح پر کون می کیفیات کیا کہہ رہی ہیں ،ان کے بارے میں قارئین اور ناقدین ہی بہتر طور پر دریافت کے مل سے گزر کیس گے۔

### جواز جعفرى:آپكنكناصاف مين كلصة بين؟

حیدر قریشی: شاعری میں غزل نظم، ماہیا۔۔۔ نثر میں افسانہ، خاکہ، سفرنامہ، انشائیہ جھیق و تقید سے لے کریاد نگاری تک تھوڑ ابہت لکھنے کی توفیق ملی ہے۔ گزشتہ برس سے جو عالمی حالات میں تبدیلیاں آرہی ہیں، ان کے پیش نظر میں نے ''منظر اور پس منظ'' کے نام سے کالم لکھنا شروع

کیا ہے۔ صحافت سے میراتعلق قاری کی حد تک ہے۔ لیکن اس عرصہ میں جو کچھ دیکھا اور جو کچھ محسوں کیا جس حد تک کہنے کا گنجائش تھی میں نے اپنی بات کہددی ہے۔

جواز جعفرى: آپ نےاین نظام فکرمیں کن مسائل اور سوالات کوزیادہ اہمیت دی ہے؟ حيدر قريشي : اپن تخليقات مين شعوري طور پركسي نظام فكريامسائل كوبيان كرنا كبهي ميرامطمع نظرنہیں رہا۔ میں تخلیقی کھات میں پوری توجہ اپنے اندر پر مرکوز رکھتا ہوں۔ وہاں سے جو کچھال جائے پیش کر دیتا ہوں۔ شعوری طور پر میں مذہبی انتہا پیندی کے برعکس تصوف سے زیادہ رغبت رکھتا ہوں۔میری ذاتی زندگی کے سارے نشیب وفراز لاشعوری طور پرمیرے شعور کی تقمیر میں اہم کردارادا کرتے رہے ہیں۔لہذامیری عملی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور سوالات ہی میرے کسی نظام فکر کی تشکیل کا باعث بنے ہوں گے اور لاشعوری طور پرسہی کسی نہ کسی رنگ میں میری تخلیقات میں درآئے ہوں گے۔لیکن وہ کیا ہیں؟اس کا پیۃ تو میری تخلیقات سے لگا ناچاہئے۔ جواز جعفر ع:مغرب میں تخلیق یانے والے اردوادب کے بڑے موضوعات کیا ہیں؟ حیدر قریشی :مغرب میں تخلیق ہونے والا اردوادب ہمارے ادب کے مرکزی دھارے ہی کے تابع ہے۔ یہال بعض لوگوں نے جنسی چکا چوندیا چرفیشن زدہ دہریت کواپناموضوع بنانے کی کوشش کی تھی۔جبکہان حوالوں سے اردومیں پہلے ہی سے زیادہ اہم کام ہو چکا ہے۔ تارکین وطن کو در پیش معاشرتی مسائل پر زیادہ تر اچھا لکھا گیا ہے تاہم ہجرت کے مسلہ کی سطح پر کوئی بڑی چیز سامنے نہیں آئی۔ جیسے انتظار حسین کے ہاں ایک سطح ہے۔ یا جیسے قیام یا کستان کے نتیجہ میں دونوں طرف ہجرت کی اچھی کہانیوں کی جوسطے ہے وہ یہاں خال خال ہی ملتی ہے۔مغرب میں آنے کے متیجہ میں ہم لوگ جدید علوم اور تیکنالوجی کے حوالے سے کچھ نیا پیش کر سکتے تھے۔اس معاملہ میں کوئی اہم تخلیق کم از کم میری نظر سے نہیں گزری۔ایک افسانہ نگارنے کمپیوٹر کے حوالے سے بہت عمدہ کہانی کھی لیکن بعد میں پیۃ چلاوہ سرقہ تھا۔ چوری پکڑی گئی۔خود میں نے ایٹمی جنگ کے بعد

کی فضا کوموضوع بنا کر جو تین افسانے لکھے ہیں وہ میرے پاکستانی دور کی عطابیں جبکہ مغرب میں آ کرتو میں اور بھی زیادہ دلیں ہو گیا ہوں۔ بہر حال میر کی نظر میں اردوادب کے مرکز کی دھارے سے ہٹ کرمغرب میں کوئی اہم اور قابلِ ذکر پیش رفت نہیں ہے۔

جواز جعفرى: يورپ اورامريكه مين تخليق پانے والا اردو ادب برصغير كے ادب سے س حد تك مخلف ہے؟

حیدر قریشی: کسی حدتک بھی نہیں۔ یہاں کی عمومی صورتحال تو یہ ہے کہ کھنے والوں کا زیادہ زور شاعری پر ہے۔ اس میں بھی دولت کے بل پر پاکستان اور انڈیا سے شعری مجموعے کھوانے اور چھپوانے والے شعراء کی تعداد میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ پچاس سال کی عمر کے بعد ریکا کیکوئی شاعر نمودار ہوتا ہے اور دو برسوں میں چارشعری مجموعے چھپوا کر علامہ اقبال بن جاتا ہے۔ یہاں کے بڑے مشاعروں میں بے وزن شعراء دھڑ لے سے نہ صرف بے وزن کلام ساتے ہیں بلکہ داد بھی پاتے ہیں۔ جوگئی کے چند شاعر اور ادیب اچھا کھور ہے ہیں وہ مغرب کے حوالے سے کوئی الگ شخص نہیں رکھتے۔ ان کی ساری پچان ار دوا دب کے مرکزی دھارے میں ہی بنتی ہے۔ جواز جعفری: کیا اس ملک کے سی کالج یا یو نیورسٹی میں ار دوزبان پڑھائی جاتی ہے؟

حیدر قریشی: یہاں جرمنی میں ہائیڈل برگ اور برلن کا تو میرے علم میں ہے کہ وہاں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ ممکن ہے بعض اور شہروں میں بھی پڑھائی جاتی ہو۔

جواز جعفرى: كياان اردود يپارمننس مين كوئى تحقيقى وتقيدى كام مواسي؟

حیدر قریشی: میراخیال ہے کہ یہاں اردو کے بارے میں جو تحقیق کام ہوا ہے وہ زیادہ تر جرمن زبان میں ہوا ہے۔ویہ نیاں جواردو پڑھائی جاتی ہے وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کے لئے جرمن زبان میں ہوا ہے۔ویہ بھی یہاں جواردو پڑھائی جاتی ہوں یا برنس ہوتی ہے جواردو بولنے والے ممالک میں کسی سفارتی ذمہ داری کے لئے جانا چاہتے ہوں یا برنس کے لئے جانا چاہتے ہوں۔

جواز جعفری: ان ڈیپار منٹس کے سربراہوں کے نام اورای میں ایڈریس مِل سکتے ہیں؟ حیدر قریشی: میرے پاس تو کسی ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ کا نام اورای میں ایڈریس نہیں ہے۔ پہ کرتا ہوں اگر مل گیا تو بھیج دوں گا۔

جواز جعفر ،اس ملك ميں اردوبولنے والوں كى تعدادكتنى ہے؟

حیدر قریشی: میرا خیال ہے کہ جرمنی میں پچاس ہزار کے لگ بھگ اردو جاننے والے پاکستانی موجود ہیں۔ اگرانڈیا کے ہندی بولنے والوں کوبھی اس میں شامل کرلیں تواس میں مزید اضافہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

جواز جعفری: اردوبولنے والے دالدین کی اولاد کا اردوزبان کے حوالے سے رویہ کیسا ہے؟
حیدر قریشی: جو بچ یہاں بل برط رہے ہیں انہیں تو آپ اردوسے نابلد ہی
سمجھیں۔ زیادہ سے زیادہ اتناہوگا کہ وہ گھر پرٹوٹی پھوٹی اردوبول لیں گے۔ اوربس!
جواز جعفری: آپ کنزدیک یورپ اورامریکہ میں اردوزبان کا مستقبل کیا ہے؟
حیدر قریشی : اپنی مخصوص پاکٹ کی حدتک بہت محدود مستقبل ہے۔ صور تحال زیادہ حوصلہ

نسبيار کار ميستي .اپي شون پاستان حدید . بن جدود . بن جدود ور کار راه افزانهين ہے۔

جواز جعفر ق: تاركين وطن كے ساتھ لوكل آبادى كاسلوك كيسا ہے؟

حيد رقريشى : ملا جلا رويہ ہوتا ہے۔ بہت اچھے لوگ بھی ملتے ہیں اور بعض تعصب رکھنے
والے بھی ہوتے ہیں۔ میراواسط عموی طور پرجن لوگوں سے رہا ہے وہ سب اچھے ہی نگلے ہیں۔
جواز جعفر ق: بطورادیب آپ کواظہار کے سلسلے میں کس قتم کے مسائل کا سامنا ہے؟
حيد رقريشى : میراخیال ہے کہ بات کہنے کا سلقہ آتا ہوتو پاکتان میں رہ کربھی دل کی بات
سليقے ہے کہی جا سکتی ہے۔ بے شک ہمارے معاشرے کے مقابلہ میں یہاں اظہار کی آزادی
زیادہ ہے لیکن اس آزادی کا میہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم لکھنے میں شتر بے مہار ہو جائیں۔ جھے

پاکستان میں بھی اپنے تخلیقی اظہار میں کوئی عگین مسلہ نہیں تھااور یہاں بھی ماحول ٹھیک ہے۔ سخت ترین بات کونرم لہجے میں اور مشکل بات کوآسانی کے ساتھ کہنا ہی تو لکھنے کافن ہے۔ یفن آتا ہوتو اظہار کے سلسلے میں بداشتنائے چند کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آسکنا۔

جواز جعفر ق: کیا آپ روزگار کے سلسلے میں یہاں مقیم ہیں یا پھر مستقل قیام کا ارادہ ہے؟

حید رقریشی : اب تو جرمنی کو اپنا دوسرا وطن مجھ لیا ہے۔ ویسے بھی بھار میرا جی چاہتا ہے کہ
اپنی ضرورت کی رقم جمع کروں اور پاکستان آ جاؤں۔ وہاں وہ رقم بنک میں جمع کرا کے ریٹائرڈ
لائف انجوائے کروں لیکن میری ہیوی کہتی ہے کہ میں تین ماہ سے زیادہ پاکستان میں نہیں رہ سکوں
گا، جرمنی واپس آ جاؤں گا۔ بہر حال اندر کی ریکشش تو بہر حال ہے۔

جواز جعفری: کیاآپ سئ بجرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟

حید و قریقت ایورپ میں جرمنی سے بڑھ کرصاف اور خوبصورت ملک کوئی اور ہے ہی نہیں۔۔۔۔انگلینڈ، ہالینڈ، فرانس اور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔اگر یہاں سے جانا ہے تو پھرصرف رہتے ہوئے یہاں سے کہیں اور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔اگر یہاں سے جانا ہے تو پھرصرف اپنے وطن واپس جانا ہے۔ورنہ یہی اپنا دوسرا وطن ہے۔اور اب حال ہی میں عراق کے خلاف امریکی جارحیت کے مقابلہ میں جرمنی نے جوسفارتی کردارادا کیا ہے اس وجہ سے یہ ملک مجھے اور بھی اچھی اور ایکا گئے لگاہے۔

جواز جعفر ق: اس ملک میں اردوبو لنے والی آبادی کو کس قتم کے مسائل کا سامنا ہے؟ حیدر قریشی: ہم سب لوگ دوحصوں میں تقسیم اورا یک ہی وقت میں دوزند گیاں بسر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی ہماراسب سے بڑامسئلہ ہے۔

جواز جعفرى: آپى وطن واپسى كامكان كس مدتك ہے؟ حيدر قريشى ففئ ففئ

جواز جعفری: میر تحقیقی کام کے سلسلے میں آپ س کس اہل قلم کو مُنتخب کرنا پیند کریں گے؟

حید رقریشی :ان لوگوں کے ادبی کام کے بغیر آپ کا تحقیقی کام کمل نہیں ہوگا۔ شان الحق حقی، گیان چند جین، ہر چن چاولہ، جیندر بلو، ساتی فاروتی، محمود ہاشی، سعید الجم، ستیہ پال آند،۔۔یتو ادب کے مرکزی دھارے کے اہم ادیب ہیں۔ان کے علاوہ بھی بہت سے ایجھے

جواز جعفری: یہاں اردوزبان وادب کی تروی کے لئے کون کونی ادبی تنظیمیں کام کررہی ہیں ان کے عہد یداران کے نام؟

لکھنے والے ہیں۔اب آپ خود بھی تو کچھ محنت کیجئے نا!

حید رقریشی: جرمنی میں سب سے فعال ادبی انجمن چلانے والے صاحب اس وقت جرمن جیل میں ہیں۔ باقی کے انجمنیں چلانے والے بھی زیادہ تر غیر تخلیقی لوگ ہیں۔ میں ان کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔

جواز جعفر فی:اس ملک کے ریڈیواورٹی وی پراردوزبان کوروزانہ کتناوقت دیا جارہا ہےان پروگراموں میں ادب کی شرح فی صد کیا ہے؟

حیدر قریشی : یہاں بڑے پیانے پر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ایک مقامی ٹی وی چینل' اوفر کنال' نے پاکتانیوں کوآفر کی تھی۔ اس کے نتیجہ میں ایک تو منہاج القرآن والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہاں کے مختلف پروگرام ریکارڈ کرکے دکھاتے رہتے ہیں۔ جماعت احمد یہ بھی اس سے پورا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تاہم یہ ایک طرح سے فرینکفرٹ کی بلدیاتی حدود کا چینل ہے۔ اورکوئی ایساسلسلہ اگر ہے بھی تو میرے کم میں نہیں ہے۔

جواز جعفر ق: يهال سے اردوكاكوئى اخبار يا جريدہ شائع ہوتا ہے كيا آپ اس كا يُدريس كيواسكتے ہيں؟

**حید**ر قریشی: ڈیلی اوصاف کچھ عرصہ پہلے یہاں سے نکلنا شروع ہوا ہے۔میرے دوست

ارشاد ہاشمی اس کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں۔

جواز جعفر ی: میرے موضوع (اردوادب یورپ اور امریکہ میں) کے حوالے ہے آپ کسی کتاب کے بارے میں جانتے ہیں اس کے مصنف اور پباشر کا نام بتا کرشکر گزار فر مایش ؟

حیدر قریشی: سلطانه مهر نے امریکه سے '' سخنور'' تین جلدوں میں شاعروں کا اور '' گفتی''ایک جلد میں ،نثر نگاروں کا تذکرہ شائع کیا تھا۔ عاشور کاظمی کی کتاب' بیسویں صدی کے اردوا خبارات ورسائل مغربی دنیا میں' ان کے اپنے ادارہ' انسٹی ٹیوٹ آف تھرڈ ورلڈ آرٹ اینڈ کلچر۔ برطانیہ'' نے شائع کی ہے۔ یہ کتابیں آپکے کھی کام آسکتی ہیں۔

جواز جعفری: اردوزبان وادب کی ترقی کے حوالے سے مقامی حکومت کاروبیکیا ہے؟
حیدر قریشی: جرمن حکومت کوموثر طریقے سے توجہ دلائی جائے تو وہ بہت پچھ کرنے کو تیار
ہوجا کیں گےلیکن ابھی تک کسی موثر ادارہ نے ،کسی فعال جماعت نے یا پاکتانی سفار تخانہ نے اس
سلسلہ میں سوچا تک نہیں ہے۔ اب جرمن حکام از خود تو آپ کی زبان کی تروی کے لئے پیش کش
کرنے سے دے۔

جواز جعفر ، بورپ اورامریکه میں مقیم اردوزبان کے اہل قلم کی تخلیقات پراس ملک کی قومی زبان کے کیااثرات مرتب ہورہے ہیں؟

حیدر قریشی: گہرا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی گہری نظر رکھنے والا نقاد ہی ایسے اثرات کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ یہ تو بجائے خودا یک پراجیک بن سکتا ہے۔

جواز جعفر فی: یہاں کی کسی لائبریری میں اردوزبان وادب سے متعلق کتابیں موجود ہیں؟

حیدر قریشی: ہائیڈل برگ یو نیورٹی میں تو میں نے اردولا ئبریری دیکھی تھی۔میرا خیال

ہے جہاں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے وہاں چھوٹی سی سی لیکن اردوکی لائبریری ضرور ہوتی ہے۔

جواز جعفر فی: اس ملک میں اردوزبان وادب کا پس منظر کیا ہے اردوزبان یہاں کیسے پنچی ؟

# حبدرقریتی سے مکالمہ فنكاراب بھى مستورىي

افتخارا مام صديقي مدير ماهنامه شاعر جمبئي

الكياآبايغ لئ لكصة بين؟ ىپال بى بىل ۲۔ کیا آپ دوسروں کے لئے لکھتے ہیں؟ 🖈 قارئین کے لئے بھی ٣ - كياآب كي زن مين نأسل كي تربيت بھي رہتى ہے؟ 🖈 میں صرف اینے اندر سے آنے والی آواز پر توجہ دیتا ہوں ۴ - کیا آ پ آزادانه سوچ کولیند کرتے اور لکھتے ہیں؟ الله جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، محہ تخلیق میں اندر کی آواز کی آزادی کا قائل ہوں۔ ۵۔ کیا آپ اینے فن یارے کی پہلی کھی شکل ہے مطمئن ہوجاتے ہیں؟ 🖈 تھوڑی بہت نظر ثانی کرتا ہوں۔

حيدر قريشى نارايس زارُ اتخليق آدمى مول ، تحور ابهت تحقيق كام كيا بهي بو مايي ك بارے میں ۔۔۔ جرمنی میں اردو کے پس منظر وغیرہ کے بارے میں کچھ بیان کرنے کے لئے منیرالدین احرزیاده موزول آدمی ہیں۔ان سے ضرورر جوع کریں۔ جواز جعفر في: آب اين بار عين مزيد كه بتانا ليندفرما كين كي؟ حيدر قريشيي: ايك درخواست كرول كاكه مجهي بورب اورام يكه مين مقيم شاعراوراديب شار کرنے کے بچائے اردوادب کا شاعراورادیب سمجھیں۔ پھریے شک مجھےادب کی آخری صف میں بٹھادیں ، بے شک صفوں سے برے جوتوں میں بٹھا دیں۔ پورپ اور امریکہ میں اتنے جعلی شاعراورادیب پیداہو گئے ہیں کہاس حوالے سے اپنی پیچان سن کریایٹے ھے کراب شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ میں جرمنی آنے سے پہلے کا شاعر اور ادیب ہوں۔ یہاں آ کرشاعر اور ادیب نہیں بنا۔

(بدا نثرویومئی۲۰۰۳ءکوار دوستان ڈاٹ کام اورالقمرآن لائن ڈاٹ کام پرشائع کر دیا گیا تھا۔ اورسہ ماہی''اسباق''پونہ شارہ جنوری تامارچہ۲۰۰۴ء میں بھی اسے شائع کیا گیا ہے۔)

۱۳ کیااب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایساخیال ہے جسے آپ نے تخلیق نہیں کیا ہے؟

🖈 کئی باراییا ہوا کہ کسی شعری یا افسانوی احساس نے روپ دھارنا چا ہااور میں نے کسی مصروفیت

کے باعث اسے موخر کر دیا۔ بعد میں وہ خیال ہی ذہن ہے محوہو گیا۔

۱۵۔وہ خیال کیاہے؟

الله کوئی ایساخیال یا دره جاتا تواسے خلیق کاروپ دے دیتا۔

١٦-كياآت تقيد پيندكرتے ہيں؟

🖈 تنقید پیند کرتا ہوں اور گالیاں برداشت کرتا ہوں۔

ا کیا آپ قارئین ونقاد حضرات سے مایوس ہوتے ہیں؟

🖈 کبھی نہیں ۔اگر کوئی دانستہ مجھے نظرانداز کریں تو میں ان کی مجبوری کا احساس کر لیتا ہوں۔

۱۸ کیا آپ نے لغت سے دوستی کی ہے؟

☆ کسی ضرورت کے تحت استفادہ کر لیتا ہوں۔

١٩ - كيا آپ ملكى اور غيرملكى زبانوں كا دب بھى بڑھتے ہيں؟

🖈 تھوڑ ابہت ،وہ بھی تر جمہ کی حد تک

۲۰ کیا آپ اپنے سے بڑی ادبی شخصیت سے مرعوب ہوجاتے ہیں؟

🖈 میں بڑے اورا چھے ادیوں سے محبت کرتا ہوں۔

۲۱ ـ کوئی قابلِ ذکراد بی شخصیت، کتاب،رساله؟

🖈 شخصیت ڈاکٹروزیر آغا، کتابیں بھی انہیں کی ''اک کتھاانو کھی''اور'' شام کی منڈ پر ہے''

۲۲ ـ کوئی قابلِ ذکراد بی رساله؟

🖈 میرے ذاتی تجربات کے حوالے سے اوراق، شاعر، استعارہ، ادبِلطیف، اسباق، گلبن، ان

کے لئے علاوہ بھی بہت اچھے رسالے ہیں۔

٢ - كيافن پار \_ كوكوئى آخرى شكل دينے كے مراحل سے آپ گزرتے ہيں؟

ىپاں گج.

۷۔وہ مراحل کیا ہیں؟

🖈 اپنے لکھے پرنظر ثانی کرنا،نوک پلیک سنوارنا۔

٨ ـ اب تك آپ نے جو کچھ کیاتی كرديا ہے، كياس سے مطمئن ہيں؟

٩ - كياآپ نے كوئى برااد بى كارنامدانجام دياہے؟

ا کے ویسے تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیالیکن جس طرح جعلی شاعروں اور چورادیبوں نے مل کر

میرے خلاف شرمناک مہم چلائی تھی اس سے مجھے بھی بھی گمان گزرتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی ایک

آ دھاچھااد بی کام سرز دہوگیا ہے۔

۱۰ کیا آپ اپنی سابقہ تخلیقات پرنظر ثانی کرتے رہتے ہیں؟

اپنے لکھے کو پڑھتے ہوئے بھی بھی ایسا کر لیتا ہوں۔

اا۔کیا آپ لکھنے سے بل بہت غور وخوض کرتے ہیں؟

🖈 تخلیقی ممل میں تو طویل عرصہ کی سوچ کاعمل دخل غیرارا دی طور پر شامل ہوتا ہے۔ تحقیق و تنقید کے

سلسلہ میں غور وخوض اور ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔

۱۲۔ کیاتخلیقی عمل کے لئے مطالعہ ضروری ہے؟

💝 تخلیق کارتو تلمیذالرحمٰن ہوتا ہے۔البتہ مطالعہا سے مزید چپکا دیتا ہے۔

٣١ - كيا آپ اپنے تج بوں اور مشاہدوں كواپنے فن پاروں ميں سموتے ہيں؟

المرع بال و تج باورمشاہدے ہی باطن میں رج كرفن پارے بنتے ہيں۔

۳۰۔کیاکسی عالمی ادبی چینل کی ضروت ہے؟

🖈 یقیناً ضرورت ہے ایکن اردووالوں کی نفسانفسی شایداسے کامیاب نہ ہونے دے۔

ا۳۔ کیاار دوادب ملکی وغیرملکی زبانوں کے ادب کے ساتھ فخر کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے؟

🖈 یقیناً رکھا جا سکتا ہے۔

۳۲ ـ و فن پارے کیا ہیں؟

ہ آپ مجھے اِس عہد کے مغربی فن پارے بتا کیں میں ان کے معیار کے اردوفن پارے بتادوں گا۔

٣٣ - كياآپ كے بچاردو پڑھتے ہيں؟

🖈 میرے سارے بیچے روانی کے ساتھ اردوپڑ ھنا، بولنا اور لکھنا جانتے ہیں۔

۳۴۔کیاانگریزی کی تعلیم ضروری ہے؟

🖈 نہ چاہتے ہوئے بھی شاید بیزبان سب کی مجبوری بنتی جارہی ہے۔

۳۵ - کیا الکٹر ونک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر حاوی ہو گیا ہے؟

ار چه برنٹ میڈیا کی اہمیت ختم نہیں ہوگی کیکن الکٹر ونک میڈیا جاوی ہو گیا ہے۔اور

اس کی وجہ ہے عوام کا ذوق بیت ہور ہاہے۔

٣٧ - كياآ پ عشق پريقين ركھتے ہيں؟

☆ كامل يقين

٣٤- كياايك فنكاركوا يواردس وغيره كے حصول كى كوشش كرنى حياہة؟

🖈 ہر گزنہیں اور میربھی یقین رکھیں کہ کوئی اہم ایوار ڈلا بنگ کئے بغیرنہیں ملےگا۔

٣٨ - كيااردوك اساتذها بني زبان كاادب پڙھتے ہيں؟

اردو کے اساتذہ اورار دو کے ادبیوں کی ایک بڑی تعدا سطحی مطالعہ ہے آگے نہیں جارہی۔

۲۳۔ کیانثر لکھناشاعری سے زیادہ مشکل کام ہے؟

ایک جیسے ہیں۔

۲۷-کیا آپ کسی مستعاراد فی تھیوری کواہم جانتے ہیں؟

اد بی نظریات کا ایک زبان سے دوسری زبانوں میں عمل دخل تو ہوتار ہتا ہے۔لیکن اگر آپ کا

اشارہ مابعد جدیدیت سے ہے تو میں اس معاملہ میں ڈاکٹر جمیل جالبی کے موقف کو مانتا

ہوں۔انہوں نے نوے کے شروع میں اسے یہودی سازش قرار دیا تھا اور اس تھیوری

کی Deconstruction کے مملی مظاہرے افغانستان سے عراق تک اب ساری دنیا دیکھ رہی

-4

۲۵۔ کیاا پنے کلا سکی ادب کامطالعہ ضروری ہے؟

☆ بهت ضروری ـ

٢٦ - كيامير، غالب، اقبال، ريم چند، فيض اور فراق كعلاوه بهي قابل ذكرنام بين؟

ہیتسارےنام ہیں۔

٢٧ ـ وه كون سے بيں؟

🖈 مومن خان مومن، سیماب اکبرآبادی، را جندر سنگه بیدی، کرشن چندر، منٹو، ممتازمفتی،

مجیدامجد،میراجی،راشد،اوربھی بہت سارےنام۔۔۔۔

۲۸۔اب تک جواد بی تاریخیں لکھی گئی ہیں، کیاوہ ہماری ادبی تاریخ کی مکمل نمائندگی کرتی ہیں؟

🖈 چھوٹی موٹی تر جیجات تو ہر مورخ کی ہوتی ہیں تاہم ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ بڑی حد تک

مناسب ہے۔ گواس عہد پران کا کام بہت کم ہے۔

۲۹۔ کیا ہندوستان میں اردو کامستقبل روثن ہے؟

🖈 جب تک اردووالے خود ہی اپنی شمعیں جلائے رکھیں گے تب تک کچھ نہ کچھ روثنی رہے گی۔

جب میری پہلی غزل چیپی۔ جب مجھ پر پہلی کتاب چیپی۔ جب مجھ پر یو نیورٹی میں تحقیقی کام ہوا۔اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔

۴۸ \_ کیا تخلیقی نثر گائی جا سکتی ہے؟

🖈 جس متم کی موسیقی آ جل چل رہی ہے اس میں تو غیر خلیقی نثر بھی گائی جارہی ہے۔

وسم نئ نسل کے وہ قلم کارجن میں مستقبل کے امکانات ہیں؟

ا جُھے ناصر عباس نیر کی تقیدی صلاحیتوں میں بڑے امکان دکھائی دیتے ہیں۔ اگر چہ ہمارے بنیادی رجحانات ایک دوسرے سے شدید نکراؤر کھتے ہیں۔ باقی یقیناً کی نئے لکھنے والے آنے والے کل کے اچھے خلیق کار ثابت ہوں گے۔

۵۰ نئ نسل کے لئے کوئی اہم پیغام؟

﴿ مجر سمیت کسی کے پیغام پر کان مت دھروصرف اپنے اندر کی آ واز سنواور اس کے مطابق چلو۔
 ۵۵۔ کیاار دو کی نئی بستیوں کا ادب ذکر کے قابل نہیں؟

ادب کے مرکزی دھارے سے کٹ کرکسی کا کوئی قابلِ ذکر کام نہیں ہے۔نئی بستیوں کے حوالے سے جانے جانا'' کوٹی سٹم'' کے تحت ادیب بننا ہے۔

۵۲ کیا یورو، ڈالر کے بل پر نام نہا قلم کارخودکومنوار ہے ہیں؟

ان بیچاروں کو کیا ما ناجانا ہے۔ لیکن بہر حال میہ بدیختی کی بات ہے کہ غیر جینوئن اور جعلی لوگوں پر کتابیں کھوانے اور چھپوانے کا کاروبار چل نکلا ہے۔ ہندو پاک میں جولوگ جان بوجھ کرایسے

لوگوں کو پر وجیکٹ کررہے ہیں وہ در حقیقت ادب کے نام پر'' دھندہ'' کررہے ہیں۔

۵۳ کیااردو کی ان بستیوں میں جعلساز، نام نہا قلم کاروں کازور بڑھر ہاہے؟

ﷺ یقیناً ایسا ہور ہاہے۔ پہلے غیر جینوئن شاعرا پنی بے وزن کتابیں فخر سے چھپوا لیتے تھے۔ میں نے ان کے خلاف مہم چلائی توان کے حامیوں کا ایک جعلی ٹولد ابھر کرسامنے آگیا۔ بیلوگ بے وزن

٣٩ - كيا آپ كوئى اد بى رسالە شائع كرناچا ہے ہيں؟

ایبا چاہتا تھا اور اپناجدیدادب پھرسے جاری کرچکا ہوں۔

۴۰ - كياادب اور مذهب مين كوئي رشته هونا چاہئے؟

ان د کیے' کی ایک کے بات تو میں نہیں کہ سکتا لیکن دونوں ہی'' نامعلوم'' اور'' اَن دیکھے'' کی

جشجو کے سفر سے عبارت ہیں۔

اله ـ كياادب، مذهب، سياست كارُخ مورُسكتا ہے؟

ادب اثر انداز ہوسکتا ہے لیکن ادب کاعمل آ ہتہ روہوتا ہے۔ سواس کا کوئی بھی اثر غیر محسوس

طریقے سے ہوتا ہے۔

۴۲ \_اپنی پسندیده خوشبو کانام بتایئے؟

🖈 چمبیلی ،گلاب،صندل،رات کی رانی اور بہت سی دوسری۔

۱۹۶۰ کسطرح کی موسیقی آپ سننالیندکرتے ہیں؟

لم سہگل کے دور سے لے کر۵ کاء کے زمانے تک کی موسیقی۔

۴۴ ۔ غزل گائیکی کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟

شوق اقرارِ وفا کیا''سے لے کرمہدی حسن اور جگجیت تک سب کوشوق سے سنتا ہوں۔

۴۵ \_ آپ کا پیندیده رنگ کونسا ہے؟

🖈 ہلکا سبز، کریم کلراور پیازی رنگ۔

٢٨- كياآپ خدار يقين ركتي بي؟

🖈 بہت گہرالقین اوراس یقین کے کئی ذاتی تجربے بھی۔

٧٢ - كوئى قابلِ ذكراد في واقعه جوآ پ كے ساتھ گزرا؟

۵۹ \_ کیاغزل کومغربی مما لک میں متعارف کروایا گیاہے؟

﴿ غزل مغرب والوں کومشکل سے مجھ میں آئیگی۔مغرب والے سائنسی طور پر پورے گل کو کھول کر جانچتے ہیں جبکہ غزل قطرے میں سمندر دکھانے کا عارفانہ تجربہ ہے۔ بیمزاج کا بنیا دی فرق ہے۔ ہمیں اپنے مزاج اور اپنی روایت کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے۔

۲۰ کیااردوادب جرمن زبان میں ترجمہ ہوتا ہے؟

ابہت کام ہوتار ہتاہے۔

۲۱ \_ کچھالیے جرمن متر جمول کے نام بتایے جوار دو بھی جانتے ہیں؟

ان میں ڈاکٹر کرسٹینا کیڈ مک سطح پر بہت سے لوگ ہیں۔ جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان میں ڈاکٹر کرسٹینا ہیں۔ میں رسانڈرا جوسٹ ہیں۔ اولرک سٹارک ہیں۔ اردوجاننے والی سوکس بی ارسلا روٹن ہیں۔ ۱۲۔ جرمن زبان میں شائع ہونے والی ایسی کتابوں کے نام بتا یئے جوخالص اردوادب پر مشتمل ہوں؟

کے کرسٹینا اور سانڈرا کے ترجموں کی ایک مشتر کہ کتاب URDU Literature میں نے دیکھی تھی۔اس قتم کا کام یہاں کسی حد تک ہوتار ہتا ہے۔ چندا ہم تراجم کی تفصیل ہیہے: 1-Ursula Rothen-Dubs (ed. and transl.), Allahs indischer

Garten. Ein Lesebuch der Urdu-Literatur. Frauenfeld 1989 2-Christina Oesterheld, (ed. and transl.), Gesteht's!die Dichter des Orients sind größer. Urdu Literatur. Berlin1991.

3-Saadat Hasan Manto, Blinder Wahn (5 stories). Berln 1997. 4-Mirza Muhammad Hadi Ruswa, Die Kurtisane von Lakhnau. (Umra'o Jan Ada, transl. and with an introduction by Ursula Rothen-Dubs). Zürich 1971.

اقبال اورغالب کے تراجم کے کام اپنے اپنے طور پر Annemarie Schimmel اور کا ماہے:

Christoph Bürgel.

شاع بھی نہیں ہیں۔ صرف نقد ادائیگی کر کے پورے شعری مجموعے مطبوعہ صورت میں حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے جعلی شاعر جرمنی سے لے کر امریکہ تک بھیلے ہوئے ہیں۔ آپ ان سب کو بے نقاب کریں میں خودایک ایک کی نشاندہی کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ان کے اور یجنل یا جعلی ہونے کو جانچنا بھی کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ ہاتھ کنگن کو آری کیا۔۔۔۔

۵۴ کیا جرمنی سے ادبی رسالہ شائع کرنا کوئی نیا تجربہ ہے؟

ہ جدیدادب تو خانپور کے زمانہ سے زکالتا رہا ہوں۔ چندسال پہلے بھی جرمنی سے شروع کیا تھا۔اس لئے نئے تجربے والی بات کوئی نہیں ہے۔ہاں اس لحاظ سے نئی بات ضرور ہے کہ اس بار جدیدادب کتابی صورت کے ساتھ انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہوتا ہے۔

۵۵۔ کیا ہندوستان اور پاکستان کا اردوادب ایک دوسرے سے مختلف اور منفر دہے؟

ہے بعض مقامی عوامل کسی انفرادیت کا باعث ہوسکتے ہیں لیکن عمومی طور پر دونوں ملکوں کا اردوادب بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔

۵۲ کیا کوئی اردو، جرمن لغت تیار ہوئی ہے؟

کہ مجھے یاد بڑتا ہے کہ مقتدرہ اسلام آباد نے ایک اردو جرمن لغت شائع کی تھی۔خورشید علی اور امجداور کچھاورلوگوں نے بھی انفرادی طور پر بیکام کیا ہے۔

20۔ کیا جرمن زبان کے ادباء وشعراء ہندو پاک کے اردوقلم کاروں کو جانتے ہیں؟

ﷺ بہت کم۔۔۔نہ ہونے کے برابر

۵۸۔کیا ہمارے نقادوں نے آزاد نظم کے فروغ میں ،غزل کے ساتھ انصاف کیا ہے؟
ﷺ کسی نقاد کے فیصلے کا انتظار کئے بغیر غزل اپنی قوت کے بل پر سرباند ہے نظم کا فروغ بری بات
نہیں لیکن جن لوگوں نے نظم کے فروغ کے لئے غزل کو لپیٹنا چاہا وہ بیچارے تو خود اپنی نظموں
سمیت لیٹے گئے۔

# ا نظر نبیط کے فرر لیعے مرکا لمہ (حیدر قریش کی تخلیقات اور تحریروں کی روشنی میں)

#### ز خلیق نگر رین (خانپور)

نذر خلیق: میں کوشش کروں گا کہ انٹرویو کے روایتی سوالوں سے پی کر ایسے سوال کر سکوں جن سے آپ کو ایسے سوال کر سکوں جن سے آپ کو فن کی مختلف جہتوں کو سجھنے میں آپ کے جوابوں سے بی مددل سکے ۔ تو میں آپ کی شاعری سے بات شروع کرتا ہوں ۔ کیا آپ سجھتے ہیں کہ آپ نے شاعری کے حوالے سے تمام امکانات کو پالیا ہے اور آپ کی شاعری کے بارے میں جو کام ہوا ہے یا جورائے دی جا رہی ہے کمل اور جامع ہے؟

حیدر قریشی: الی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کہوں میں اپنی شاعری کے سارے امکانات کو پاچکا ہوں۔ ہاں کچھ عرصہ سے شاعری کی روانی قائم نہیں رہی۔ لیکن میکوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ میرا پہلاشعری مجموعہ' سلگتے خواب' شاعری شروع کرنے سے ۲۰ سال کے بعد شاکع ہوا۔ اور چوتھا شعری مجموعہ' دعائے دل' چارسال کے عرصہ میں مکمل ہوگیا، جبکہ اس کی زیادہ تر شاعری 1998ء کے دو برسوں کی ہے۔ اب پانچ مجموعوں کی کلیات مکمل کرنے کے بعدالیا لگتا ہے کہ شاعری میں کچھ شہراؤ سات گیا ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ بیسب عارضی و قفے بعدالیا لگتا ہے کہ شاعری میں کچھ شہراؤ سات گیا ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ بیسب عارضی و قفے

Ghalib, Woge der Rose, Woge des Weins. (ghazals, transl. by Annemarie Schimmel)

Erika and M.H. Zaidi Martin Pfeiffer Lothar Lutze Helmut Nespital

۲۳ ـ جرمن زبان کے چندایک ادبی رسائل کے نام کیا ہیں؟

☆☆

Literature Kursbuch Neue deutsche Literatur

Weimarer Beiträge

\$\$\$

(ماہنامہ شاعرمبئی کے شارہ نومبر ۲۰۰۷ء کے لئے ۱۱راپر میل ۲۰۰۴ء کو کمل کیا گیا)

ہوتے ہیں۔ویسے ممکن ہے میری نثر کی طرف اور انٹرنیٹ کی طرف توجہ زیادہ دینے کی وجہ سے شاعری نظر انداز ہورہی ہو۔باقی میری شاعری پر جتنا کام ہوا ہے، ہر جائزہ لینے والے کے اپنے مزاج کی بات ہے۔ممکن ہے کچھاور لکھنے والے کسی اور زاویے سے بھی جائزہ لے سکیس۔

نذر خلیق: آپ غزل نظم اور ماہیے میں سے کے ترجیج دیں گے، کے زیادہ اہم کہیں

حیدر قریشی: دراصل شاعری ہویا دوسری نثری اصناف ہوں بیسب اظہار کے مختلف پیانے ہیں اور میں جب کوئی تخلیقی اظہار کرتا ہوں تو اس کی نوعیت کے مطابق اس کا پیانہ ازخوداس فارم کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس لئے کسی کو بھی ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ البتہ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب پھر کہدر ہا ہوں کہ شاعری میری پہلی محبت ہے۔ اس میں غزل اظہار کا پہلا پیانہ تھا۔ اس کے باوجود کسی صنف کو کسی دوسری پرترجیح دینا میرے لئے ممکن نہیں ہے۔

نذر خلیق: میں ابھی صرف شاعری تک محدود رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔آپ نے شاعری کے گئے صرف ان تین اصاف میں چھ شاعری کے لئے صرف ان تین اصاف کوہی چنا ہے۔ متعدد دوسری نئی اور پرانی اصاف میں چھے کہنا مناسب نہیں شمجھا اس کی کیا وجہ ہے؟

حیدر قریشی: آپ پہلے سوال کو پھر گھمالائے ہیں۔ میں نے جن اصناف میں اظہار کیا ہے وہی میرے مزاج سے مطابقت رکھتی تھیں۔ باقی اصناف شاید میرے مزاج اور میر نے تلیقی تجربے سے میل نہ کھاتی ہوں گی۔ گئی باراییا ہوا کہ جھے کسی دوست کا خطآ یا میں فلاں صنف کا ایک انتخاب تر تیب دے رہا ہوں۔ آپ فوری طور پر اتنی رباعیات، یا اتنی کہہ کر نیاں، یا پچھاور بھیج دیں۔ ان سارے دوستوں کی پر خلوص پیش کش کے جواب میں ہمیشہ میں نے معذرت کی ہے۔ اگر بھی اندر سے لہرا کھے تو ہوسکتا ہے ہیں وہ شاعری بھی کرلوں جس کی مجھ سے فرمائش کی گئی سے۔ اگر بھی اندر سے لہرا کھے تو ہوسکتا ہے ہیں وہ شاعری بھی کرلوں جس کی مجھ سے فرمائش کی گئی ۔

ایی فرمائثی شاعری کرنامیرے لئے مشکل ہے۔

نذر خليق اپنى غزلول كے معيار كے سلسلے ميں آپ كس حدتك مطمئن ہيں؟

حیدر قریشی: اگرچہ اپنے اظہار کے لئے میں اس حد تک مطمئن ہوں کہ جو کہنا چاہتا ہوں کسی نہ کسی رنگ میں کہہ لیتا ہوں، تاہم مجھے بھی بھی احساس ہوتا ہے کہ طبیعت کی موزونیت کے باوجود مجھے کوئی اچھار ہنما مل جاتا تو عروض کی تھوڑی میں سوجھ بوجھ میرے لئے مفید ثابت ہوتی۔ مجھے بھی بھی اپنی اس کمی کا احساس ہوتا ہے۔

نذر خلیق الیکن ماہیے کے اوزان کے سلسلے میں تو آپ نے خاصی عروضی مہارت کا بوت دیا ہے۔

حید و قریشی بنہیں یار۔۔وہ تو ما ہیے کی کے کوبر قرار رکھنے کے لئے مجبوراً تھوڑی شد بد حاصل کرنا پڑی۔اس میں بھی میں نے لے کو بنیاد مان کراس کی ریخ میں آنے والے سارے معین اوزان اور مختلف اوزان کو یکجا کیا ہے۔ بلکہ اس عمل کے دوران عروضی میدان میں اپنی کم علمی کا احساس اور بڑھ گیا ہے۔البتہ جب میں کئی اپنے جیسے عروض سے نابلدلوگوں کو بڑے ناز کے ساتھ ماہر عروض کے طور پر بولتے اور لکھتے دیکھتا ہوں تو ان کی بہا دری پر چرت بھی ہوتی ہے اور شرمندگی بھی۔

نذر خلیق: آپ کی ذاتی زندگی کاعکس آپ کی شاعری میں بہت دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر شفیق احمد صاحب نے تواس وجہ سے اپنے مضمون میں اس کا تفصیلی ذکر بھی کیا ہے۔

حید و قریشی: شاعری کا ایک دور وہ تھا جب میں شعری روایات کے زیرِ اثر بیت برائے بیت کہدر ہا تھا۔ لیکن بیمیری شاعری کاعبوری دور تھا جے میں نے جلدعبور کرلیا۔ اس کے بعدمیری شاعری میرے گہرے مشاہدے یا ذاتی تج بات کا پرتو ہے۔ اس لئے اس میں میری ذاتی زندگی موجود ہے۔ میری زندگی میں موجود لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ نذر خلیق: کیا اس لحاظ سے آپ ترقی پسندوں اور حقیقت پسندوں کے قریب نہیں آجاتے جوشاعری اورادب کوزندگی کاعکاس قراردیتے ہیں؟

حیدر قریشی: شعروادب محض زندگی کے عکاس نہیں ہیں۔اس سے سوابھی بہت کچھ ہیں۔تاہم جہاں تک ترقی پیندی کی اس روایت کا تعلق ہے کہ بیزندگی کی بات کرتی ہے تو یقیناً میری شاعری اس لحاظ سے ترقی پیندروایت سے قریب ہے۔

نذر خلیق: لیکن آپ ڈاکٹر وزیر آغا کے زیر اثر ترقی پندوں سے فاصے دور ہیں؟

حیدر قریشی: مزیدار سوال ہے۔ دراصل میری ذاتی زندگی ایک مزدور کی زندگی ہے
جس کی ترجمانی ترقی پند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میں ترقی پندی کے اس سارے عمل سے پوری
زندگی گزرا ہوں۔ استحصالی قو توں سے ہرقدم پرلڑائی لڑی ہے۔ اگر میں ادبی سطح پر ترقی پند حلقے
میں شامل ہوتا تو اس کے نتیجہ میں میرے ہاں بلند آ ہنگ نعرہ بازی کی حد تک آجا تا۔ اس لحاظ سے
وزیر آغا کی فکر میرے لئے بہت بابر کت ثابت ہوئی کہ میں عملی زندگی میں ترقی پیند ہوکر خارجی محاذ
پرلڑتا رہا اور ادبی طور پر میں نے خارج کے بجائے اپنے داخل پر توجہ مرکوز کی۔ یوں میرے ہاں
داخلیت اور خارجیت کا ایک تو ازن فطری طور پر آگیا۔

نذر خلیق: لیکن داخلیت کی اہمیت کو ماننے والے توایک قدم آگے بڑھ کر باہر کو بھی اندر کاہی ایک حصد قرار دیتے ہیں۔

دلائل ہیں۔اوران کی اہمیت سے انکارنہیں کیا جاسکتا۔

نذر خلیق: آپ نے افسانے بھی لکھے ہیں اور دو مجموع ''روشی کی بشارت' اور'' قصے ہیں اور دو مجموع ''روشی کی بشارت' اور'' قصے کہانیاں' شائع ہوئے ہیں ان افسانوی مجموعوں سے جو تاثر ابھر تا ہے وہ سے ہے کہ آپ نے اساطیر سے بھی کام لیا ہے، تجریدی تجریدی تجرید ہی کیے ہیں اور کہانی پن کا بھی خیال رکھا ہے تا ہم عام قاری کو آپ کے افسانے کے جدیدر جھانات کا آپ کے افسانوں کو سیجھنے میں کہیں دشواری ہوتی ہے آپ نے افسانے کے جدیدر جھانات کا خیال تو رکھا کہ بیجالات کا تقاضہ تھا مگر قاری کو کیوں نظرانداز کیا ؟

حیدر قریشی: میں نے تب افسانے کی دنیا میں قدم رکھا تھا جب وہاں نوبت تجریدی مارا ماری تک پہنچ گئی تھی۔ جھے اپنے عہد کے سیئیر زمیس جو گندر پال اوررشیدا مجد نے بہت متاثر کیا تھا لیکن عجیب بات ہے کہ میرے افسانوں پر آپ ان دونوں کے اثرات شاید ہی ڈھونڈ پائیس میں نے کہانی کھتے ہوئے کہانی بین کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ میں ان لوگوں کو ٹھیک نہیں مانتا جنہوں نے جان ہو جھ کر افسانہ میں کنفیوژن پیدا گئے۔اسے بے کنار تجرید بنا کراپنی دانشوری کا جنہوں نے جان ہو جھ کر افسانہ میں کنفیوژن پیدا گئے۔اسے بے کنار تجرید بنا کراپنی دانشوری کا رعب جماتے رہے، اور آخر اپنے انجام کو پہنچے۔انجام کو تو میں نے بھی پہنچنا ہے لیکن میں نے محسوں کیا ہے کہ میں عام طور پرایک با قاعدہ آغاز سے با قاعدہ اختتا م تک جاتا ہوں۔ جو گندر پال کی کہانیوں سے میں نے جو تربیت حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنافن کا معیار برقر اررکھو۔قاری اگر بات اس کو بوری طرح سیجھنہیں پار ہا تو اس کو سیجھنہیں کی دونی تربیت ایس ہو کہ دہ اور پراٹھ کر کہانی کی ادبی سی ہو کہ دہ اور پراٹھ کر کہانی کی ادبی سی ہو تھ تک آئے۔

نذر خلیق: لیکن آپ کی بعض کہانیاں بالکل سیرھی سادی می ہیں۔ جیسے انکل انیس، بھولمے کی پریشانی، شناخت، اعتراف وغیرہ۔۔۔ تو ان میں اوردوسری کہانیوں کے درمیان اظہار بیان کا ایسافرق کیوں ہے؟

حیدر قریشی:ان ناموں میں آپ کا کروچ اور بابا جمالی شاہ کا

کہانیاں ہیں۔

حید رقریشی: آپ یه دیکھیں کہ کیا یہ کہانیاں جو بظاہر آپ کے بقول سادہ ہیں اپنے مجموعی تاثر میں کوئی نیاعلامتی بُعد ظاہر کرتی ہیں اِنہیں؟

نذر خلیق: "میری محبتین" آپ کے خاکوں کا مجموعہ ہے اس کے مطالع سے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ جیسے افسانہ نگار حیدر قریش کوئی اور ہے اور خاکہ نگار حیدر قریش کوئی اور ہے بہاں آپ کا اسلوب افسانوی اسلوب سے بالکل مختلف ہے ایسا کیوں ہے؟

حیدر قریشی: اسسوال کا جواب دوجع دو چار کی طرح تو نہیں دے سکتا۔ اس کے جواب کے گئی پہلو ہو سکتے ہیں ایسے پہلو بھی جوایک دوسرے سے متصادم ہوں۔ آپ کے سوال کے بعد غور کرتا ہوں تو جھے یاد آتا ہے کہ میری بالکل ابتدائی کہانی مامتا اور اب تک کی آخری کہانی مسکر اہت کا عکس ، یہ دونوں کہانیاں براہ راست ہمارے گھر کی کہانیاں ہیں۔ مامتا میں ، میں نے اپنی بیوی کے دکھ کومسوں کیا تھا اور اس کی کہانی کوخود میں محسوں ہیں۔ مامتا میں ، میں نے اپنی بیوی کے دکھ کومسوں کیا تھا اور اس کی کہانی کوخود میں محسوں کر کھا تھا۔ او بی زندگی میں یہ پہلی کہانی تھی جے لیسے کے بعد میں بچ کی رویا تھا۔ دوسری کہانی خود میر ااپنانفسی تجربہ تھا جو یہاں جرمنی میں جھے پیش آیا۔ اسے آپ سوتی جاگی حالت کا تجربہ کہ سے جو بچھ پیش آیا وہی کچھ جھے اس کہانی کو لکھنے کے بعد پیش آیا۔ یعنی میں تو میری زندگی کے گئی کردار آکے آیا۔ یعنی میں تو میری زندگی کے گئی کردار آکے ہیں۔ بیں۔ خاکہ نگاری اور افسانے کی اپنی اپنی حدود ہیں۔ لیکن مسکر اہسٹ کیا عکس میں تو جسے یہ حدود دایک دوسرے سے گئی ہیں۔

نذر خليق: كوئياوركهاني جوآپى ذاتى زندگى سے معلق مو؟

حیدر قریشی: یار۔۔۔یو آپ لوگوں کا کام ہے جیسے ڈاکٹر شفق صاحب نے میری شاعری سے ذاتی زندگی کی نشاندہی کی ہے ویسے ہی آپ دوست ایسے اشارے تلاش

جلال بھی شامل کرلیں۔آپ کی بات درست ہے کہ یہ سیدھے بیانید کی کہانیاں ہیں۔ میں نہیں جانتا یہ ایسے کیوں ہوئیں، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں افسانہ لکھتے ہوئے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتا۔ بس جیسے کہانی نے ہونا ہوتا ہے ہوتی چلی جاتی ہے۔ بھی کہانی کہیں اٹک جاتی ہے تو میں اسے رستہ بچھادیتا ہوں اور بھی میں اٹک جاتا ہوں تو کہانی خود میری مدد کردیتی ہے۔ نہ میں اکیلا کہانی لکھتا ہوں نہ صرف کہانی مجھے کھتی ہے۔ ہم دونوں مل کرسفر طے کرتے ہیں۔ جیسا سفر ہوگا ویباہی افسانہ سامنے آئے گا۔

نذر خلیق: جن کہانیوں میں بیانیا نداز واضح ہے وہ سب آپ کے دوسرے مجموعہ میں شامل ہیں۔ پہلے مجموعہ میں ایسی کوئی کہانی شامل نہیں ہے۔تو کہیں اس کی وجہ بینہیں کہ پہلے مجموعہ کے بعد آپ کومسوں ہوا کہ ان میں علامتوں کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے اس لئے اب سادہ بیان پر توحہ دی جائے؟

حیدر قریشی: پراآپ نے اچھی کی ہے کیان هی تنا ایسانہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ شنا خت میری ابتدائی کہانیوں میں سے ہے، یہالگ بات کہ میں نے اسے پہلے مجموعہ میں شامل نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ایک کہانی جس کا ذکر میں بھول گیا آپ بیت ہے۔ یہ پہلے مجموعہ مجموعہ میں شامل ہے۔ اسی طرح کا کروچ میرا پہلا مجموعہ چھنے سے پہلے چھپ چکی تھی۔ ہاں ایک اور کہانی سادہ بیانیہ کی یاد آ گئی۔ دو کہانیوں کمی ایک کہانی ۔ یہ میرے پہلے افسانوی مجموعہ سے پہلے کھی جا چکی تھی اور عین اس وقت انشا کے افسانہ نمبر میں چھپی میرے پہلے افسانوی مجموعہ سے پہلے کھی جا چکی تھی اور عین اس وقت انشا کے افسانہ نمبر میں چھپی میرے پہلے افسانوی مجموعہ سے پہلے کھی جا چکی تھی اور عین اس وقت انشا کے افسانہ نمبر میں چھپی میرے پہلے افسانوی مجموعہ ریلیز ہوا۔ آپ دیکھیں کہ سادہ بیانیہ کی لیے کہانیاں بھی نیم علامتی رنگ لئے ہوئے ہیں۔ اکہری نہیں ہیں۔

نذر خلیق: چلیں وجہ کچھ بھی رہی ہو بہتو سامنے کی بات ہے کہ آپ کے پہلے افسانوی مجموعہ میں علامتی انداز زیادہ نمایاں ہے جبکہ دوسرے مجموعہ میں تقریباً ساری ہی سادہ بیانیہ کی

کریں۔ایسے اشارے تو تقریباً ہر کہانی میں کہیں نہ کہیں ملیں گے۔ویسے گھٹن کا
احسان میراذاتی تجربہ ہے۔تب میرے دونوں بیٹے بھی میرے ساتھ تھ لیکن میں نے کہانی
کوکہانی کے تقاضے کے مطابق لکھا ہے۔اس کہانی کوکمل کر کے میں گویاا پی موت پر آپ ہی رولیا
تھا۔اس طرح آپ بیتنی کا ایک اہم حصہ واقعی آپ بیتی ہے۔ہوسکتا ہے ذاتی زندگی کے
تجربات کا دباؤ مجھے خاکہ نگاری کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوا ہو۔

ندر خلیق: کوئی اورکہانی جے کمل کرے آپروئے ہوں؟

حیدر قریشی: نہیں بھائی صرف یہ تین کہانیاں تھیں جن کی تکمیل پر میں رویا تھا۔اب آپ یہ نہ کہد یں کہ آپ تو تین کہانیاں پڑھ کر دوتا ہے کہا ہے تہیں آرہا۔

نذر خلیق: کیایہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ کے افسانوں میں انسانی کردار حقیقت سے بہت قریب تھاسی لئے آپ کوافسانے سے خاکہ نگاری کی طرف آتے ہوئے ہوئے ہوئی؟

حیدر قریشی: بالکل کہہ سکتے ہیں۔ کہیں اندر ہی اندر تدریجاً میں اسی طرف آرہا تھا۔ویسے اس کی فوری وجہ اباجی کی وفات تھی۔ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے بارے میں چند باتوں کو یکجا کرنا چاہاتو وہ باتیں خا کہ کاروپ اختیار کر گئیں۔

نذر خليق: يسارے خاکے لکھتے ہوئ آپ کو کيسامحسوس ہوتارہا؟

حید و قریشی : ویبا ہی محسوس ہوتا رہا جیسا اپنی کسی تخلیق کی تکمیل پر ہوتا تھا، یاشا ید باقی تخلیق ت تحلیق ت تحلیق استان باتی ہے تخلیقات سے تھوڑ اسا زیادہ اچھا محسوس ہوتا رہا۔ میرے والدین اور دوسرے عزیز کسی نہ کسی رنگ میں میری زندگی کی طرح میری دوسری تخلیقات میں بھی موجود تھے۔ ان خاکوں میں وہ زیادہ نمایاں موکر شریک ہوئے۔ ایک اور احساس شکفتگی اور مزاح کا ہے جسے بیشتر قارئین نے ظاہری سطح پرلیا ہے۔ جبکہ میر ابنیادی اور ابتدائی تجربتو کرب کا تھا جواس خاکہ نگاری کا محرک بنا۔ سوآپ دیکھیں

که ان خاکوں کی شگفتگی میں کرب اور دکھ کی لہریں موجود ہیں۔ کم از کم مجھے تو محسوس ہوتی رہتی ہیں۔

نذر خلیق: آپ کوخا کہ نگاری کے نتیجہ میں عزیزوں اورادیوں سے کس رقبل کا سامنا کرنایڑا؟

حیدر قریشی: ہرایک نے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق روعمل ظاہر کیا۔عزیزوں میں سے بعض نے پیند کیا بعض نے ناپند کیا۔ان کا خیال تھا کہ جھے بعض امور کواس طرح بیان نہیں کرنا چاہئے تھا۔اس طرح بعض ادیوں نے اپنے خاکوں کے بعض مندرجات پرزودرنجی کا اظہار کیا۔ کیالیکن بیشتر نے خوثی ظاہر کی۔

نذر خلیق : عزیز وا قارب کی جانب سے ناپند کئے جانے کی وجو ہات کیار ہیں؟

حیدر قریشی: ایک وجہ تو یہ ہوسکتی ہے کہ وا قعاتی تسلسل میں جن عزیز وال کے منفی پہلو

سامنے آئے ان کو غصہ آنا ہی تھا۔ انہوں نے غصہ کیا۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے سوشل سیٹ

اپ میں ہر مرنے والے کے بارے میں ایک فریم بنا ہوا ہے۔ مرحوم بہت نیک پاک تھے (چاہے

زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہے ہوں)، بہت میٹھی زبان کے مالک تھے (چاہے خش گالیاں کیوں نہ

بلتے ہوں)۔ بھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے تھے (چاہے کتوں کو کتنے ہی دکھ کیوں نہ پہنچا چکے

ہوں)۔ اپنی سوسائٹی کے لئے جان تک دینے کو تیار تھے، وغیرہ۔۔۔ تو ایس سوسائٹی کے کلیشے قشم

کرداروں کو نمایاں کرنا تو میرامقصد نہیں تھا۔ میں نے جن عزیز ول کے خاکے لکھے ان کو ان کی

سوسائٹی کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کے انسانی اوصاف اور ثقافتی وروحانی کردار کے حوالے سے

د کیھنے کی کوشش کی۔ (روحانی اور مذہبی کے فرق کو کو ظررکھے)۔ چونکہ انسانی اوصاف اور ثقافتی و

روحانی قدروں کی نوعیت گئی سوسائٹیوں میں مشترک ہے اسی لئے ان خاکوں کو ادبی دنیا میں بہت

یزیرائی ملی۔

نذر خلیق: آپ کے خاکے اور 'کھٹی میٹھی یادیں' پڑھ کرالیا محسوں ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا واقعہ غیر معمولی تھا اور آپ کو ہرواقعے کی چھوٹی چھوٹی جڑھوٹی جزئیات تک یا درہ گئیں۔ بیان ہونے والے تقریباً چیاس فیصد واقعات کا تو میں خورچشم دیدگواہ بھی ہوں۔ آخر آپ نے اتنی ساری با توں کو یاد کیسے رکھا اور تمام واقعات کوٹھیکٹھیک اسی طرح بیان کیا جس طرح پیش آئے تھے۔ کیا آپ کولیقین تھا کہ ہماری عام زندگی کے کرداراتنی دلچیسی سے پڑھے جائیں گے اور ادب کا حصہ بھی بن جائیں گے اور ادب کا حصہ بھی بن جائیں گے ؟

حیدر قریشی: خاک تو زیادہ ترپاکتان میں ہی لکھے گئے تھے۔ یادیں ساری جرمنی میں لکھی ہیں۔ چونکہ جرمنی میں رہ کر پاکتان کی یاد زیادہ آتی ہے اس لئے ممکن ہے اس وجہ سے یادوں میں اس حد تک جزئیات آتی چلی گئی ہوں۔ ویسے میرا حافظ اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شوگر ملز کی لیبارٹری میں ایک دوست تھے کریم بخش۔ بڑا جا ندارد یہاتی اور کامیڈی کر دارتھا۔ پھر بھا ولپور کے سیٹھ عبیدالرحمٰن کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ وہ مجھے ابھی تک یادنہیں آئے تھے۔ اب یاد آر ہے ہیں۔ اس طرح میں نے ''ابتدائی ادبی زمانہ' میں ماموں صادق کی کچھ شاعری جع کی ہے تو وہ مصرعہ پرلکھا ہے'' زندہ باداے ویت نام' لیکن اب ماموں صادق کی کچھ شاعری جع کی ہے تو وہ مصرعہ یوں ملا ہے'' زندہ باداے ویت کا نگ' ۔ سو بہت پچھ یادر ہنے کے ساتھ بہت پچھ ذہن سے تو بھی ہوا ہے۔ کہیں کہیں سہو بلا ارادہ بھی ہوا ہے۔ تا ہم اصل چیز بینیں کہ جزئیات زیادہ ہیں اصل چیز بینیں کہ جزئیات زیادہ ہیں اصل چیز بینیں کہ جزئیات زیادہ ہیں اصل چیز بینے سے کہ قاری ان میں ادبی سطح پر اس اس موتا ہے یا نہیں؟۔۔۔عام زندگی ہی تو اصل کی کینے۔۔۔۔ سے لئے بیخا کے بند کئے گھڑی کے بیادیں پیندگی گئیں۔

ندر خلیق: "فاصل قربتیں" ہے آپ ایک انشائیدنگار کے طور پر ابھرے تاہم آپ نے بہت کم انشائے کھے ہیں مالانکہ آپ بہت اچھا انشائید کھتے ہیں انشائے کی فنی خوبیوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں تو چھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے انشائیدنگاری پر بہت کم توجددی؟

حیدر قریشی: میں نے کسی ایک صنف پرخود کوم کوزنہیں کرلیا۔ بیاد بی زندگی کے مختلف مظاہر ہیں۔ مختلف پڑاؤ بھی کہہ لیجئے۔ جواد بی اصناف میرے مزاج سے قریب تھیں، میں نے ان میں تھوڑ ابہت تخلیقی اظہار کیا۔ میں نے جن اصناف میں بھی کچھ تخلیق کیا ہے ان کے بارے میں ایک بات بتادوں کہ تب لکھنے کی تحریک ہوتی ہے جب جھے اندراور باہر سے ایک ساتھ انسپائریشن ہوتی ہے۔ اگر بھی اندر سے آ واز آ رہی ہے کین باہر سے تحریک نہیں مل رہی تو بھی میں متحرک نہیں ہوتی ہے۔ اگر بھی اندر سے بھی نہ ملی و پا تا۔ اسی طرح اگر باہر سے میں ذہنی طور پر لکھنے کے لئے آ مادہ ہوں مگر اندر سے بچھ نہ ملی تو بھی کھی تھی بھی تھی بھی تھی بھی تا۔ سوانشا کیا۔ سلسلہ میں اندر یا باہر سے شاید ایسا بچھ ہوگیا ہو۔ تا ہم جسے انشا سے لکھے ہیں، وہ بھی کانی ہیں۔

نذر خلیق: آپ کے سفرنامہ عمرہ وجج ''سوئے تجاز'' میں بیان کی سادگی اور ہے ساختہ پن تو موجود ہے، ہی۔ کیا آپ سیجھتے ہیں کہ سفرنا ہے کے لیے جوفنی لوازم ہوتے ہیں آپ نے ان کا پورا یورا خیال رکھا ہے؟

حیدر قریشی: میں نے ''سوئے جاز'' کھتے وقت کی نوعیت کے فی لوازم کا خیال نہیں رکھا۔ صرف ایک خیال رکھا کہ اپنی کیفیات اور اپنے تجربات کوجس حد تک ممکن ہے اوب اور سلیقے سے بیان کردوں۔ میں روایتی سفر نامہ نگار نہیں ہوں۔ اگر ہوتا تو اب تک لندن، فرانس، ہالینڈ وغیرہ کے کتنے ہی رنگین وشکین سفرنا مے کھے چکا ہوتا۔ آپ میرے سات عمروں کا احوال بغور دیکھیں۔ آپ کو ہر بارخانہ کعبہ کا ایک اور ہی جلوہ دکھائی دےگا۔ یقلم کارکا کمال نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کا وہ من اور جلوہ ہے جو مجھ گنہگار پر' عالم ہُو'' کی طرح منکشف ہوتار ہا اور میرے لئے ایک انو کھے، بہت ہی انو کھے روحانی تجربہ کاباعث بنا۔

نذر خلیق: آپ کی تقیدی کتب میں '' ڈاکٹر وزیر آغا۔۔۔۔عہدساز شخصیت''ایک اہم کتاب ہے۔بلاشبہڈاکٹر وزیر آغاایک اہم اد بی حوالہ ہیں لیکن اورلوگ بھی تھے مثلاً احمد ندیم

قاسمی، فیض احمد فیض یا پھراحمد فراز وغیرہ ان کے بارے میں آپ نے کوئی کتاب کیوں نہ کھی؟

حید رقریت میں: آغا جی کے بارے میں اگر میں نے لکھا تو اس لئے کہ ان سے ذہنی قربت تھی۔ جن بزرگوں کے نام آپ نے لئے یا ایسے ہی دوسرے بزرگ تو ان کے ساتھ اس نوعیت کی ذہنی قربت پیدائہیں ہوئی کسی کے بارے میں تب تک ادبی طور پڑئیں لکھا جا سکتا جب نوعیت کی ذہنی قربت پیدائہیں ہوئی کسی کے بارے میں تب تک ادبی طور پڑئیں لکھا جا سکتا جب تک آپ ان سے ذہنی طور پر قریب نہ ہوں۔ میں نے آغا جی کے بعد ہمت رائے شرما جی کے بارے میں بھی کتاب کھی ہے۔ ان کے ساتھ صرف ما ہیے کی وجہ سے ایک محبت قائم ہوئی اور جھے کام کرنے کی تو فیق مل گئی۔

نذر خلیق: کیا زبنی قربت کے نتیجہ میں ایسانہیں ہوتا کہ پھر کھتے وقت توصیٰی رنگ چھاجاتا ہے؟

حیدر قریشی :اگر جائز توصیف ہے تو قطعاً بری بات نہیں ہے۔ آغا جی کے خلاف پہلے ہی اتنا کچھ فی لکھا جا چکا ہے، اس کا اثر زائل کرنے کے لئے اگر تھوڑ اسا توصیفی اوروہ بھی جائز توصیفی لکھ دیا گیا تو بداچھی بات ہے۔ اس طرح ہمت رائے شرما جی تو ادب کیا ، دنیا جہان سے الگ تھلگ ہوکر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی ادبی خدمات کو اگر میں نے ڈھوٹڈ کر توصیف کے ساتھ پیش کیا ہے تو اس میں بھی کچھ فلط نہیں لکھا۔

نذر خلیق: ہمت رائے شرما کا آپ نے نام لیا تو دھیان ماہیا کی طرف ہوگیا۔ اردوماہیا کے بارے میں آپ کے بیسیوں مقالات تو جھپ چکے ہیں تا ہم آپ کی تنقیدی و تحقیقی کتب ' اردو میں ماہیا نگاری'' '' اردوماہیا کی تحریک' اور' اردوما ہیے کے بانی۔۔۔ہمت رائے شرما'' اہم کتب ہیں۔ ان کتب کے تناظر میں بھی کچھ فرمائے آپ کوایک مخصوص صنف شعر پراتی زیادہ توجہ کیوں دینا پڑی اورا گر توجہ دی تو کوئی اس کا مثبت نتیجہ بھی برآ مہوا؟

حيدر قريشى :مير يوخواب وخيال مين بھي نہيں تھا كر بھي ماہيا پراتنا كام كرنے كي

نوبت آئے گی۔ بظاہر میہ ماہیا کے خالفین کی ضد بازی تھی جن کی وجہ سے جھے سلسل لکھنا پڑا۔ لیکن اب بلیٹ کرد کھتا ہوں تو خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ جھے اتنا کام کرنے کی تو فیق مل گئی۔ اور تو فیق تو خدا کی طرف سے ملتی ہے، چاہے وہ کسی بہانے اور ذریعے سے عطا کر دے۔ جہاں تک اس کے مثبت نتائج کا تعلق ہے۔۔ میرا خیال ہے کہ گزشتہ نصف صدی کے عرصہ میں سہ مصری اصناف کے جتنے تجر بے ہوئے ، ماہیا اوبی طور پر ان سب سے بعد میں آیا اور ان سب سے زیادہ اردو میں رائج ہوگیا۔ تو سہ مصری اصناف میں تو ماہیا کی ایک اہمیت بن گئی۔ ہائیکو کی بھی اہمیت ہے۔ لیکن رائج ہوگیا۔ تو سہ مصری اصناف میں تو ماہیا کی ایک اہمیت بن گئی۔ ہائیکو کی بھی اہمیت ہے۔ لیکن آئی کے مرابے کار بات بتاؤں ، ہمارے متاز ماہیا نگارا مین خیال جی اب جاپان گئے ہوئے ۔وہ وہاں سے کوئی رسالہ نکا لیے کاار ادہ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں مزید کیا ہوتا ہے۔

نذ رخلیق: آپ نے گیارہ تمبرا ۲۰۰۰ء کے بعد کے حالات کے پیش نظر منظر اور پس منظر عنوان کے ساتھ کالم نگاری کا سلسلہ شروع کیا۔ کیاادب سے کالم نگاری کی طرف سفر کرنا ترقی معکوس نہیں لگتا؟

حیدر قریشی: پاکتانیوں کی ایک بڑی تعداداور تیسری دنیا کے عوام کی اکثریت کی طرح نائن الیون کے بعدامریکی کاروائیوں پرمیرے بھی وہی احساسات تھے جو دوسروں کے تھے۔لیکن مجھے بیسب دیکھ کرچپ رہتے ہوئے شدید گھٹن ہونے گئی تھی۔میں نے بحیثیت شاعر اورادیب کچھاکھالیکن مجھے وہ سب کچھاد بی سطح پر اچھانہیں لگا۔ دکھاورغصہ کی شدت ان میں غالب تھی۔چنانچ میں نے ایس ساری چیزیں ضائع کر دیں۔پھر اظہار کے نئے رہتے سوچتا مالی حوران کالم کھنے کا خیال آیا اور ۲۵ کالم کھ کر مجھے جیسے سکون آگیا۔ میں اسے ترقی معکوس نہیں سمجھتا۔ ترقی معکوس تب ہوتی کہ میں ادب کو صحافت کی جگہ لے آتا۔میں اس سے پی گیا۔اس کی بجائے میں نے صحافت کے ذریعہ کواس کے باوقارمقام پر اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ

میں اپنے کالموں کے مجموعہ کی اشاعت سے خوش ہوں۔ یہ بنیا دی طور پر میر سے صحافتی کالم ہیں لکین مجھے لگتا ہے کہ ان کی دریا جیثیت بنے گی۔ آنے والے وقت میں میرے اس لکھے کوشاید زیادہ بہتر طور پر سمجھا جاسکے گا۔ اگر میں سنجیدگی سے کالم لکھنے کی بجائے افسانوں اور شاعری میں لکارتار ہتا تو شایدوہ ادبی لحاظ سے ترقی معکوس ہوتی۔

نذر خلیق: کیا آپ نے اپنے حالاتِ حاضرہ کے کالموں میں کوئی ایسی بات کہی جوعام طوریہ ہماری صحافتی دنیا میں نہیں کہی جارہی تھی؟

حید و قریق یا بیت اور میرااصل مقصد بھی صرف دل کا بوجھ کم کرنا تھا۔ لیکن خدا کافضل کہہ لیں یا کچھ اور کہاں دوران مجھ سے تین ایسے اہم نکات کی نشا ندہی ہوئی جو باقی سارے کا کم نگاروں اور تجزیہ اور کہاں دوران مجھ سے تین ایسے اہم نکات کی نشا ندہی ہوئی جو باقی سارے کا کم نگاروں اور تجزیہ نگاروں سے مختلف ثابت ہوئے۔ میں ان کا ذکر اپنی کتاب منظر اور پیس منظر کے پیش لفظ میں کر چکا ہوں۔ یہاں بھی ان کی نشا ندہی کے دیتا ہوں۔ ہند پاک تعلقات میں ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن کی باتیں تو ۵۵ سالہ دور میں دو تین بار ہوئی تھیں لیکن پورے جغرافیائی خطے میں یورو پی یونین کی طرز پرسارک یونین کو ڈھالنے کا مشورہ سب سے پہلے میں نے دیا اور ۲۲ جولائی ایک دیال کئی اطراف سے زیر بحث آنے لگا۔ آج بھی میں جمعتا ہوں کہ اس خطہ کی نجات یور پی یونین کی طرز پرسارک کوموڑ بنانے میں ہے ورنہ پورا خطہ بہت بڑی بتاہی کی لیسٹ میں آجائیگا۔

نذر خلیق: آپ کی به بات تواب درست گتی ہے۔ میں نے بھی گزشتہ سال آپ کی کالم نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے آپ کی اس تجویز پر لکھا تھا کہ اس پر عملدر آمد کے لئے دو تین صدیاں انتظار کرنا پڑے گا، کین واقعی اب تو اس کا امکان اتنا روشن ہو گیا ہے کہ اس کی معقولیت پر کھل کر بات کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نکات کون سے تھ آپ کے؟

حیدر قریشی: دوسرانکتہ بیتھا کہ میں نے اپنے بچین میں پڑھے ہوئے ایک اہم کتا بچہ

الکفر ملتہ واحدۃ کی بنیاد پر توجہ دلائی تھی کہ اسرائیل نے تو اپنے قیام کے ساتھ گریٹر

اسرائیل کا نقشہ تیار کرلیا تھا۔ اس نقشہ میں مکہ اور مدینہ کو بھی اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ میر ب

اس کا لم کے بعد وقتی طور پر سہی لیکن ایک لہراٹھی۔ معروف ٹی وی چینلز نے میرا حوالہ دیئے بغیراس

مسئلہ پرکافی بحث کی ۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ

منگ لیا ہے اور اس میں ایسا ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ اخبارات میں بھی اس انکشاف پر تشویش کا اظہار کیا

گیالیکن پھر سب خواب خرگوش میں چلے گئے۔

ندر خليق: جي آپ نے درست کہا۔۔اب اپنا تيسرا نکتہ بھی بيان کرد بجے۔

حیدر قریشی: تیسرا کلتہ یہ تھا کہ موجودہ عالمی صورتحال کو میں نے محض تجزیاتی ذہن سے دیکھنے کے ساتھ فہ بھی پیشینگو کیوں کے تناظر میں بھی دیکھنے کی کاوش کی ۔ میں نے اپنے ایک کالم میں پیشین گوئی کا ایک اشارادیا تو ایک معروف ٹی وی چینل کے پریزیئر نے اگلے ہی روز اسی بنیاد پر اپنا ایک پروگرام پیش کردیا لیکن ہوم ورک پورا نہ ہونے کی بنا پر ان کا سارا پروگرام غیر متعلق ہوگیا تھا۔ چنانچے فہ کورہ پروگرام سے اگلے روز ہی میں نے درپیش صورتحال کے تناظر میں مختلف فہ بہی حوالہ جات پیش کر کے بتایا کہ اصل حوالے سے ہیں۔ لگتاہے میری بات اس پرزیئر کو الیک بھاگئی کہ وہ اب کئی پروگرام اسی حوالے سے پورے ہوم ورک کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ویسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں نے سارے حوالے کسی ہوم ورک کے بغیر آسانی میں ۔ ویسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں نے سارے حوالے کسی ہوم ورک کے بغیر آسانی شی سارے سے پیش کر دیئے تھے۔ کیونکہ میں تو اپنی کہانی ''حواکی تلاش'' میں بہت پہلے انہیں کیا کر چکا تھا۔ یہ کہانی اوراق کے شارہ فروری، مارچ ۱۹۸۱ء میں شائع ہوئی تھی۔ اسی کہانی میں سارے حوالے موجود ہیں۔

نذر خليق: كيائى وى چينل والول نے كہيں آپ كاحواله ديا ہے؟

حیدر قریشی: میرے بھائی ملک کے مقدر طبقوں کی طرح ہمارے اس نوعیت کے دانشور بھی کسی دوسرے کے کام کا اعتراف کرنا اپنی تو بین سبجھتے ہیں۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی دستیاب وسائل کی بنیاد پر میری تفخیک کا سامان کردیں لیکن یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ میرے کام کی بنیادی اہمیت کو کسی رنگ میں بھی سامنے آنے دیتے ۔ الکٹر انک میڈیا بیشک بہت موثر ہے لیکن ہم جیسے گنہ گاراس طرح تاریخ میں اپنا بیان محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے مقتدر طبقوں کی ہے" میں کائل نہ ہوتی تو عالم اسلام اس عبر تناک حال کو کیوں پنچتا۔

نذر خلیق: 'جدیدادب' اس وقت ہے جاری ہے جب ہے آپ نے اردوادب کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور کسی نہ کسی طرح جاری رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ بھی بھی وقفہ بھی ہوا۔ اس کی مجلس ادارت میں ہر دور میں تبدیلی ہوتی رہی اس کی کیا ضرورت تھی کیا آپ سجھتے ہیں کہ جدیدادب کے حوالے سے آپ ادب کی خدمت کررہے ہیں؟

حیدر قریشی: آپ نے ایک ہی سانس میں گئ سوال یجا کردئے ہیں۔ جدیدادب کی مجلس ادارت میں اس لئے تبدیلی ہوتی رہی کہ ہر دور میں پچھ دوست پیچھ رہ جاتے تھاور پورا ساتھ نہیں دے پاتے تھے۔ اب بھی صرف وہی دوست ادارت میں شامل ہیں جو کسی نہ کسی رنگ میں جدیدادب کا کام کرتے ہیں۔ باقی یہ بات تو میں جدیدادب کے نئے دور کے پہلے شارہ کے میں جدیدادب کا کام کرتے ہیں۔ باقی یہ بات تو میں جدیدادب کا جراء میری ادبی سرگری کا حصہ ہے اورادب اداریے میں واضح طور پر لکھ چکا ہوں کہ جدیدادب کا اجراء میری ادبی سرگری کا حصہ ہے اورادب میں ساتھ نہیں در نے دور کے پہلے ہی سرگری ہے۔ اس لئے یہ کوئی ادبی خدمت نہیں کر میں ایک ایک اہم اور با معنی سرگری ہے۔ اس لئے یہ کوئی ادبی خدمت نہیں کر ایک خدمت نہیں کر ایک خدمت نہیں کر ایک زندگی اوراد بی خدمت کرنے والے پہلے ہی بہت ہیں۔ میں کوئی ادبی خدمت نہیں کر ایک ایک زندگی اوراد بی زندگی بی زندگی کی دو زندگی اوراد بی زندگی در خود بی در زندگی دو زندگی در اوراد بی زندگی در

نذر خلیق: اس وقت جدیدادب کی جوپیش رفت ہے کہ پوری دنیا میں پڑھاجارہا ہے اس کوآپ کیساد کھتے ہیں؟

حیدر قریشی: کسی حدتک جوبہت اچھی بات ہے۔ ایک توجدیدادب کا بیکریڈٹ بن گیا کہ یداردوکاسب سے پہلا ادبی رسالہ ہے جو کتابی صورت میں چھپنے کے ساتھ انٹرنیٹ پر بھی مکمل طور پردستیاب ہے۔ جدیدادب سے پہلے بھی دورسالے آن لائن ہوئے لیکن ان میں سے مکمل طور پردستیاب ہے۔ جدیدادب سے پہلے بھی دورسالے آن لائن ہوئے لیکن ان میں نے بھی اپنا مکمل شارہ انٹرنیٹ پر بیش نہیں کیا۔ بہت ہی تھوڑا اور منتخب میٹر انہوں نے دیا۔ دوسرایہ فائدہ ہوا کہ ادب سے متعلق دوست جدیدادب کا انٹرنیٹ پر مطالعہ کرنے لگ میں۔ لیکن انٹرنیٹ کی دنیا پر معیاری اورا چھادب کے لوگ بہت کم تعداد میں ہیں۔ تاہم یہی بہت ہے کہ ہم نے ایک مثالی ابتدا کردی ہے۔

نذر خلیق: حیرر بھائی آپ کاشکریہ کہ آپ نے مجھے اتن سہولت کے ساتھ انٹرویوکرنے کاموقع عنایت کیا۔

حید و قریشی: یار! شکریة و آپ کا ادا کرنا واجب ہے۔ آپ نے انٹرویو کے روایت سوال کرنے اور جھے ان کے جواب دینے سے بچایا۔ آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم ۔۔۔، وغیرہ ۔ بشک بیسب بنیا دی نوعیت کے اہم سوال ہیں لیکن ان کے جواب ایک سے زائد انٹرویوز میں دے چکا ہوں اس لئے ایسے سوالات سے اب وحشت ہوتی ہے۔ آپ نے ساری توجہ میری تخلیقات اور تحریرات تک مرکوز رکھی ۔ اس پر آپ کا دہرا شکر سے واجب ہوا۔ ایک تو آپ آج کے عہد میں میرے اسے اچھے قاری ثابت ہوئے اور دوسرے آپ نے اس طرح اس نوعیت کے سوال کرنے کی راہ بھادی۔ بہر حال آپ کا بہت شکر ہے!

222

(مطبوعه سه مائی توازن مالیگا وَل، ثماره: ۴۰۰ و د حریم ادب 'بورے والا - کتاب نمبر۲) انقره ـ ترى)

المح دُاكِرُ سعادت سعيد (انقره ـ ترى)

المح يرو فيسر فرحت نواز (رحيم يارخان، پاكتان)

احمد سهيل (امريكه)

خورشيدا قبال (۲۲ پرگذه مغربی بگال ـ انڈيا)

رضيه اساعيل (بريهم انگلينڈ)

المح مُحمد من صف خواجه (دُنمارک)

همبارکه حیدر (ابلیه)
همبارکه حیدر (ابلیه)
هاعجاز حیدر (بھائی)
هرضوانه حفیظ (بیٹی)
هشعیب حیدر (بیٹا)
هنسیم حیدر (بیو)
هنادیه حیدر (بیو)

174

حیدرقریثی کے بارے میں ان کے بعض دوستوں اورعزیزوں کے انٹرویوز

یہ انٹرو یوزاس سوالنامہ کے جواب پرمشمل ہیں جواسلامیہ یو نیورسٹی بھاولپور کی ایم ایم اللہ منزہ یاسمین نے حیدر قریش پراپنے تحقیقی مقالہ کی ضرورت کے اس کے حت ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے لئے تیار کیا تھا۔

کر کے بہت سے تجربات جمع کرر کھے ہیں۔وہ ان سے وقتاً فوقتاً استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ سوال: حیدر قریش کے بارے میں عمومی رائے؟

جواب: محنق مشقتی انسان ہیں۔انہوں نے اس مصرعہ کے مصداق که''نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا''زندگی کا قرض اتار نے کی حتی المقدور کوشش کی ہے۔انسان دوسی ان کی گھٹی میں ہے۔وہ''وقت کے برگد ملے گھرسے گیان کی دھن میں نکے ہوئے سادھو ہیں''۔

سوال: حيدرقريش كفن پرناقداندرائ؟

جواب: معاصرار دوادب کی بہت ہی شخصیات اپنی داخلیت زدگی کی وجہ سے اپنے عہد کے تجربہ کردہ انسانوں کے مسائل کوگرفت میں لانے سے قاصر رہی ہیں۔حیدر قریشی نے اپنی نثری اور شعری تخلیقات میں ذات اور ساج کے معاملات کو کیجا کرنے کے لئے جدیدا سالیمی تنوع سے بھر یور کام لیا ہے۔ان کا ادبی کام باس کڑھی میں ابال کی مثال نہیں ہے۔حیدر قریثی نے جدیدار دونثر کو تازہ کاری کی ایک پُر تا ثیرلہر سے آشا کیا ہے۔حیدر قریشی کی شاعری کے حوالے دو بھولے بسرے شاعروں شکیب جلالی اورا قبال ساجد کی یا دولاتے ہیں۔ روایتی نقاداور محقق ان کی تخلیقات کے اسی پہلوکور دکرتے ہیں۔اردوشاعری کے اس طرزبیان کے ڈانڈے نظیرا کبرآ بادی کی شعری روایت سے ملتے نظر آتے ہیں۔اگروہ نٹری نظم کھنے والے شاعروں کی سنجیدہ تخلیقات کو قابل توجہ مستجھیں توانہیں وہاں بھی مذکورہ روایات کے بہت سے سلسلے دکھائی دیں گے۔ ہمارے عہد کے جدید شاعروں نے مواد کے اعتبار سے نثر اورنظم کی تفریق کوروانہیں رکھا۔ان کے متعدد ماہیے ان کے دیہاتی اورقصباتی ماضی کی یا دوں اور روز مرہ معمولات کی داستان کہتے ہوئے زندگی اور انسان سے ان کے عشق کی داستان سنار ہے ہیں۔حیدر قریثی نے دور جدید کے سائنسی اور تیکنکی انقلاب اور تہذیب نوکی کنہ کی تقیدی تفہیم کی ہے۔اس حوالے سے ان کے متعدد افسانے قارئین سے جر يوردادحاصل كرچكے ہيں۔

### **بروفیسرڈ اکٹر سعادت سعید** اردوچیئر۔انقرہ پونیورٹی،انقرہ۔تری

سوال: حیدرقریتی کوکس حیثیت سے جانتے ہیں؟ انشائی نگار، افسانہ نگار، ماہیا نگار، نقاد، مدیر؟
جواب: میں انہیں شخص طور پر جانتا ہوں۔ وہ خلص انسان ہیں۔ انہوں نے ادب کو اوڑھنا
پچھونا بنا کرعلم و دانش کی ذمہ داریوں کاحق ادا کیا ہے۔ وہ ایک ماہر انشائیہ نگار، عمدہ افسانہ نگار، مجدد
ماہیا نگار، بے تکلف نظم گو، موثر غزل نویس، در دمند نقاد، ذمہ دار مدیراور سپچ اور کھرے انسان
ہیں۔ ان کی دوستیوں اور دشمنیوں کی بنیاداد بی ہے۔

سوال: حيررقريش سے بہلی ملاقات كب اور كسے ہوئى؟

جواب: غالباً لا مورمیر نفریب خانے پر۔۔فرحت نواز اور وہ اپنے رسالے جدیدادب کے سلسلے میں مجھ سے اشاعت کے لئے میرے مقالے لینے کے لئے آئے تھے۔وہ مقالے بعد میں ان کے اس شجیدہ پر چے کی زینت بنے۔انہوں نے جیلانی کا مران کے شعروادب پر بھی ایک نمبر کالا تھا۔میرا ایک طویل مضمون' جیلانی کا مران کی نظمین' اس میں چھپا تھا۔حلقہ ارباب ذوق کالا تھا۔میرا ایک طویل مضمون' جیلانی کا مران کی نظمین' اس میں چھپا تھا۔حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے بھی ان سے بہت ہی ملاقا تیں رہیں۔اس زمانے میں لا مور میں میری شناخت نئ شاعری اور نئی تنقید کے تناظر میں کی گئی تھی۔اس زمانے میں جیلانی کا مران تبسم کاشمیری ،مبارک احمد ہمارے مشتر کہ دوست تھے۔حیدر قریثی نے بھی جدیدادب اور جدید تخلیق کا روں کا تعاقب

سوال:اردوادب مين حيرر قريشي كامقام؟

جواب: ان کے ادبی مقام کا تعین تو ادبی تاریخ کرے گی۔میرے خیال میں انہوں نے زندہ رہے والب: ان کے ادبی مقام کا تعین تو ادبی تاریخ کرے گی۔میرے خیال میں انہوں نے زندہ رہے والے ادب کی تخلیق کی ہے۔

مسوال: حيدرقريثي كي شخصيت كامنفرد پهلو؟

جواب: ان کی انسان دوستی نے ایک زمانے کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ وہ دوست نوازی سے خصوصی شغف رکھتے ہیں۔

سوال: حيدرقريش كفن كامنفي بهلو؟

جواب: ان کی حدسے بڑھی حساسیت میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ میرے خیال میں انہیں غیر ضروری ذاتی مباحثوں سے گریز کرنا چاہئے۔

\*\*\*

(۲۲ (نومبر۲۰۰۲ء)

فرحت نوازشخ

لیکچررشعبهانگریزی گورنمنٹ کالج برائےخواتین ۔رحیم یارخان

سوال: حيررقريشي تعلق؟

جواب: بنیا دی طور پر کچھاستاد شاگر دشم کاتعلق تھالیکن اے آپ بہت اچھی دوستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ایسی دوستی جس میں احترام اور گہرااعتماد ہو۔

سوال: حیدر قریشی کوکس حیثیت سے جانتی ہیں؟ انشائیدنگار، افسانہ نگار، انبیا نگار، نقاد، مدیر؟

جواب: ان کی ہر ادبی حیثیت سے انہیں جانتی ہوں۔ ان کی غزلیں، نظمیں ۔ ان کے ماہیے۔ یہ سب تو میرے سامنے تخلیق ہوتے رہے۔ افسانے، انشائیے بھوڑے بہت تقیدی مضامین بھی میرے سامنے کی بات ہیں لیکن ماہیے پر حیدر قریشی کا اہم اور بنیادی تقیدی کام جرنی جا کر ہوا۔ اسی طرح ان کی خاکہ نگاری اور سفر نامہ نگاری بھی ہمارے رابطہ نہ رہنے کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اور ان کی ان ساری حیثیتوں کے بارے میں مجھے خوشی ہے کہ وہ اپنا ایک کم سے کم وہ اپنا ایک کم سے کم دور اپنا ایک کم سے کم دور اپنا ایک کم سے کم دور اپنا ایک کم سے کم معیار اہمیت رکھتا ہے

اس اہمیت کا اندازہ تدریجاً بڑھتاجائے گا۔وہ یقیناً اردو کے اس دور کے ایک اہم شاعر اور ادیب ہیں۔جہاں تک ان کی مدیرانہ حیثیت کا تعلق ہے،''جدیدادب'' کے مدیر کی حیثیت سے انہوں نے اچھا کام کیا تھا۔ میں خوداس رسالہ میں ان کے ساتھ ادارت میں شامل تھی۔

سوال: حيدرقريش سے پہلی ملاقات كباور كسے ہوئى؟

جواب: جب حیدر قریش کے والدین رحیم پارخان میں رہتے تھے تب ہم لوگ بھی کچھ عرصہ کے لئے وہاں رہے، دونوں گھروں کا تھوڑا بہت ملنا جانا تھا۔ یہ ہمارا بچین تھا۔ لیکن تجی بات ہے جمحے اُس زمانے کی کوئی بات یا ذہیں۔ پھر حیدر قریش کے والد خانپور شفٹ ہو گئے۔ اتفاق سے پچھ عرصہ کے لئے میرے والد کا سرکاری تبادلہ بھی خانپور میں ہوگیا اور مزیدا تفاق یہ کہ والد صاحب کا ہمیتال، ہماری سرکاری رہائش اور حیدر قریش کا گھرتھوڑے سے فاصلے پر تھے۔ اس لئے دونوں گھروں کا ایک دوسرے کے ہاں تھوڑ ابہت آنا جانا تھا۔

• ١٩٤٠ء ميں جب قومی اور صوبائی اسمبليوں كے اليكشن ہوئے تھے گور نمنٹ گرلز ہائی سكول خانپور ميں جوليڈيز پولنگ بوتھ بنايا گيا تھا وہاں ميری بڑی بہن کی پيپلز پارٹی کی طرف سے ڈيوٹی تھی اور ميں ان كے ساتھ گئ تھی ۔ اسی پولنگ بوتھ كے باہر پيپلز پارٹی كے يمپ ميں حيدر قريشی فعال كاركن كے طور پرموجود تھے۔ اس كے باوجود ہمارا را ابطر ترمی ہائے ہيلوت كہ ہی رہا۔ ہم لوگ ایک بار پھر رہیم یارخان چلے گئے ۔ اسی دوران میں خواتین كے بعض رسائل میں اور حيدر قريشی ادبی رسائل میں گئوڑ اتھوڑ اچھ نے ۔ اسی دوران میں خواتین كے بعد ہمارا رابطرزیا دہ ہوگیا لیکن میرے لئے بتھین كرنا مشكل رابطہ كيا۔ "جديدادب" كے اجراء كارادہ كيا تو مجھ سے رابطہ كيا۔" جديدادب" كے اجراء كارادہ كيا تو مجھ سے كہ ہماری پہلی ملاقات كب ہوئی تھی۔

### مسوال: پہلی ملاقات کا تاثر؟

جواب: پہلی ملاقات کا تو تعین ہی نہیں ہوا، تاثر کیا بتاؤں؟۔۔ہاں اس تعلق کے بارے میں ایک بات بتادوں کہ ہم سال کے گیارہ مہینے لڑتے رہتے تھاورا یک مہینے ہماراصلح صفائی میں گزرتا تھا۔ اگر بھی پچ مچھ گڑا زیادہ ہو گیا تو ہماری صلح کے لئے مبارکہ پچ میں آجاتی تھیں۔ اگر میں بیہ کہوں کہ مبارکہ، حیدر قریش کی بیوی سے زیادہ ان کی اچھی دوست ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اور جتنی اُن

کی دوست ہیں اتنی ہی میری دوست ہیں۔

سوال: حيررقريش كے بارے ميں عمومي رائى؟

جواب:انتهائی مخلص سے بھی زیاد مخلص دوست

سوال: حيدرقريشي كفن برناقد اندرائ؟

جواب: آنے والا وقت سلیم کرے گا کہ حیدر قریثی کے اپنے عہدنے ان کے ساتھ پورا انصاف نہیں کیا تھا۔ اور آنے والا وقت پوراانصاف کرےگا۔

مسوال: اردوادب میں حیدر قریشی کامقام؟

جواب: اگرمغربی ممالک میں قیام پذیراردو کے سارے شاعروں، ادبیوں کا جائزہ لیا جائے تو اپ اپنے اسنا فی دائرے میں سب اچھا کام کر رہے ہیں۔ کوئی شاعر ہے، تو کوئی افسانہ نگار۔۔۔ کوئی انشائیدنگار ہے تو کوئی شامدنگار۔۔۔ کوئی انشائیدنگار ہے تو کوئی سفر نامہ نگار۔۔۔ کوئی انشائیدنگار ہے تو کوئی سفر نامہ نگار۔۔۔ کوئی انشائیدنگار ہے تو کوئی سفر نامہ نگار۔۔۔ بعض ادباء نے ایک سے زیادہ اصناف میں بھی کام کیا ہے لیکن سوائح نگار ہے تو کوئی یادنگار۔۔۔ بعض ادباء نے ایک سے زیادہ اصناف میں بھی کام کیا ہے لیکن حدید قریش نے جتنا کیر الجہت کام کیا ہے اور اس میں جس طرح اپنا عمومی معیار بھی برقر اردکھا ہے اس کے باعث مغربی ممالک کے شاعروں اور ادبیوں میں تو حدر قریش کا بالکل الگ ایک مقام بن چکا ہے جس میں وہاں کوئی بھی ان کا مدمقابل دکھائی نہیں دیتا۔ شاید اس کے وہاں کے بعض کر ورتخلیق کاروں نے مل کر حدر قریش کے خلاف ذاتیات کی حدیر آ کرا کی مہم چلائی تھی۔ ویسے شاید حدر قریش خودکو کسی خاص خانے میں ویکھنے کے بجائے ادب کے مرکزی دھارے میں شار ہونے کو بہتر سمجھیں گے۔

مسوال: حيدرقريثي كي شخصيت كامنفر ديبهلو؟

جواب: ان کے بارے لوگ جو کچھ مجھیں اور کہیں لیکن مجھے ان کے اندر ہمیشہ کوئی ملنگ سا محسوں ہوتار ہاہے۔ ظاہر داری کے اعتبار سے تو شایدان پر کئی اعتراض کئے جاسکیں۔ان پر شدید که حیدر قریش ادبی دنیا چھوڑ دیں۔حیدر قریش کواس سازش کو بھھنا چاہئے اوراس کے اصل محرکوں کے منشاء کو بھھ کر پھرسے تخلیقی طور پرسرگرم ہونا چاہئے۔

 $^{\wedge}$ 

(۳ راگست۲۰۰۲ء)

تنقید بھی کی جاسکے لیکن مجھے ان کے اندر کے جس ملنگ یا فقیر کا احساس ہوتار ہاہے، میں خود کئی باراس سے ڈری ہوں۔ حیدر قریتی نے بھی مجھے بدد عانہیں دی لیکن فقیر کی خاموثی بھی بھی بھار ڈراتی رہی ہے۔ ایک دو بارتو میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ بدد عامت دینا۔ دی ہیں تو واپس لے لیں۔ دراصل اس موضوع پرمیرے پاس کہنے کو بہت بچھ ہے لیکن میں بچھ کہنا نہیں جا ہتی۔ ویسے خدا کا شکر ہے کہ حیدر قریش جرمنی چلے گئے۔

مسوال: حيدرقريشي كن كامنفرديهلو؟

جواب: حیدر قریشی اپنی تمام تخلیقات میں خود سانس لیتے ہوئے اور زندگی بسر کرتے ہوئے موجود ہیں۔خوداس طرح کہ ان کی اپنی زندگی کے ساتھان سے وابستہ تمام اہم کر دار بھی ان کی تخلیقات میں موجود ہیں۔ بعض کر دار تھوڑے سے پردے میں ہیں بعض کھی کتاب کی طرح ہیں۔ لیکن ایسی کھی کتاب کی طرح ہیں۔ لیکن ایسی کھی کتاب کی طرح ہیں۔ لیکن ایسی کھی کتاب جس کے معانی مسلسل کھلتے چلے جاتے ہیں۔ دوسروں کے ہاں خاکوں اور یا دول کے باب میں ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ وہاں ان کا ذکر ناگز بر ہوجا تا ہے۔ لیکن حیدر قریثی تو شاعری ، افسانہ ، انشائیہ ، سفر نامہ ، ۔۔۔ جی کہ انٹر و یوز تک میں بھی کسی مصنوی اور نام نہاد مثالی زندگی کا نقشہ پیش کرنے کے بجائے اپنی زندگی ، اپنے رشتوں ، اپنی محبول کو بی بیان کرتے میں اور انداز بیان ایسا کہ آپ بیتی ہیں جاتی ہے۔ اپنی تمام تخلیقات میں اس طرح سے زندگی بسر کر نا اس عہد کے تمام شاعروں اور اد یہوں میں حیدر قریش کی الگ پہچان ہے۔ اس

معوال : حيدرقريثي كفن كامنفي بهلو؟

جواب: حیدر قریش کفن کامنفی پہلویہ ہے کہ ان دنوں وہ پھی ہیں لکھر ہے۔ ایک سال سے بالک خاموش ہیں۔ دراصل لندن اور جرمنی میں ان کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی تھی۔ اس کے تحت ان کے خلاف گری ہوئی ذاتیات کی حد تک جاکرد شنام دہی کی گئی۔ سازش کا تو مقصد ہی ہے تھا

وطنی اور سیاسی متعلقات بھی ہیں۔ان کے شعری اسلوب میں سرائیکی لسانیات کااردو میں نفوذ بھی نظر آتا ہے۔شعری صنف' ماہیا''پران کا کام بڑے معرکے کا ہے۔وہ خواب گربھی ہیں اورخواب شکن بھی۔۔۔۔۔

مسوال: اردوادب مین حیدرقریشی کامقام؟

جواب: ان كامقام اردومين ستر (٠٠) كى د مائى كے بعدوالى سل ميں شامل ہے۔

مسوال: حيررقريشي كي شخصيت كامنفرد يهلو؟

جواب: مُصند عدماغ کے ہیں دوسروں کی مددکر کے خوش ہوتے ہیں۔

سوال: حيررقريشي كفن كامنفرد بهلو؟

جواب اظهارخیال کے سلسلے میں جری اورنڈر ہیں۔ اپنی بات کہنا جانتے ہیں۔

سوال: حيدرقريشي كفن كامنفي ببهاو؟

جواب: مختلف اصناف ادب کواپنایا ہوا ہے لہذا نقادوں کوان کے بارے میں یکسوئی سے اور مربوط طور پر کوئی رائے دینے میں مشکل ہوگی۔ان کا بیوسیع کینوس ان کے لئے منفی ہوسکتا ہے۔

222

(۲۰ رنومبر۲۰۰۲ء)

### احمد منسل (امریکه)

سوال: *حير رقريثي سيتعلق*؟

جواب: حيدرقريثي كومين تب سے جانتا ہوں جب وہ''ادبِلطيف''لا ہور مين شائع ہونا شروع

سوال: حيدر قريشي كوكس حيثيت سے جانتے ہيں؟ (انشائية نگار/افسانه نگار/ماہيا نگار/ نقاد / مدري)

جواب: حیدرقریشی کومیں انشائیہ نگار، افسانہ نگار، فکا ہیہ نگار، نقاداور مدیرسب ہی حیثیوں سے حانتا ہوں۔ حانتا ہوں۔

سوال: حيدرقريش سيهلى ملاقات كب اوركسي بوئى؟

جواب: حیدرقرایشے میری بھی ملاقات نہیں ہوئی۔

سوال: حیدرقریش کے بارے میں عمومی رائے؟

جواب: کثیرالجبت لکھنے والے ہیں تحریر بہت دکش ہوتی ہے۔

مدوال: حيدرقريش كفن پرناقداندرائ؟

جواب: ان کی تحریروں میں تشمکشِ زیست غالب عضر ہے۔ مگران کی شاعری میں تہذیبی جلا

سوال: پہلی ملاقات کا تاثر؟

جواب: جبیا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اب تک ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔۔۔اس لئے اس سوال کافی الحال کوئی جواب میرے پاس نہیں۔

سوال: حيررقريش كي بارے مين عمومي رائ؟

جواب: کسی کے بارے میں اس فتم کی کوئی رائے قائم کرنے کے لئے اس سے قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ میں حیدرصاحب سے بھی ملانہیں۔ بس ان کی تصویر دیکھی ہے، فون پر ان کی آواز سنی ہے اور بذر یعید ڈاک بھیج گئے چند خطوط میں ان کی تحریر دیکھی ہے۔ ایسے میں بھلاان کے بارے میں کیارائے قائم کروں۔

سوال: حيدرقريشي كفن پرناقداندرائ؟

جواب: حیدرصاحب ایک ہرفن مولاقتم کے ادیب ہیں۔ وہ ایک اچھے ہی نہیں بلکہ بہت اچھے غزل کو ہیں۔ ان کی غزلوں میں روایت اور جدت ساتھ ساتھ چلتی ہیں جن میں خیال کی ندرت، اظہار کی دکشی اور زبان کی شکفتگی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔وہ الفاظ کے استعمال کافن

## **خورشیدا قبال** معروف شاعر،اورمینیجنگ ڈائر یکٹر

www.urdudost.com

سوال: حيررقريثي سيتعلق؟

جواب: حیدرقریشی میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں۔

سوال: حیدر قریثی کوئس حیثیت سے جانتے ہیں؟ (انشائیدنگار/افسانہ نگار/ماہیا نگار / نقاد / مدیر)

جواب: حیدر بھائی کو میں مندرجہ بالاتقریباً ہر حیثیت سے جانتا ہوں۔ شروع شروع میں، میں انہیں صرف شاعر کی حیثیت سے ہی جانتا تھالیکن جیسے جیسے میں ان کے قریب آتا گیا جھے ان کی شخصیت کی قوس قزح میں بکھرے رنگ ایک ایک کرتے دکھائی دیتے گئے۔ اور آج میں انہیں ایک ہرفن مولاقتم کے ادیب کی حیثیت سے جانتا ہوں۔

سوال: حيدر قريشي سے بہلی ملاقات كب اور كيسے ہوئى؟

جواب: حیدر بھائی سے میں بھی نہیں ملا ۔۔۔ ان سے میری پہلی ملاقات (اگراسے ملاقات کا نام دیا جاسکے) کمپیوٹر کے اسکرین پر ہوئی۔اس دن اچا نک (غالبًا پیچیلے سال مارچ کی بات ہے) مجھے ان کا ای میل ملا جوانہوں نے میرے ویب سائٹ www.urdudost.com کود کھنے کے بعداس کی تعریف میں کھاتھا۔ یوں تواس سلسلے میں روزانہ ہی کچھلوگوں کے ای میل

بخوبی جانتے ہیں اور ان کی پوری شاعری خوبصورت الفاظ کے انتخاب سے بھری ہوئی ہے۔ ماہیے کے سلسلے میں انہوں نے جو کچھ کیا اس بنا پر انہیں ''بابائے ماہیا'' کہلانے کا پورا پوراحق ہے۔ انہوں نے نہ صرف ماہیے کے اصل اوز ان متعین کئے اور عالمگیر پیانے پر انہیں رائج کرانے کے لئے بھر پورتح یک چلائی بلکہ خود بھی انہوں نے بڑے اچھے ماہیے کہے۔

بحثیت نثر نگار بھی حیدر قریتی ہے حد کامیاب رہے ہیں۔اپنے بزرگول،رشت داروں اور دوستوں کے فظی خاکوں پر مشتمل ان کی کتاب''میری محبتیں''اردوزبان میں شایداپنے انداز کی منفرد کتاب ہے۔ بجین اور جوانی کی حسین یادوں پر مشتمل ان کی کتاب'' کھٹی میٹھی یادین''،اوران کے انشائیوں پر مشتمل''فاصلے قربتین'' بھی اسنے دلچسپ ہیں کہ قاری ان میں کھو جا تا ہے۔اپنے سفرنا مہ''سوئے جاز'' میں انہوں نے ایسی حسین منظر کشی کی ہے کہ پڑھنے والا جیسے خود حرم شریف میں پہونے جا تا ہے۔

سوال: اردوادب میں حیدرقریش کامقام؟

جواب: برامشکل سوال ہے۔ میں اتنی برئی حیثیت نہیں رکھتا کہ ادب میں کسی کا مقام متعین کر سکوں۔ ویسے بھی ادب میں مقام متعین کرنا وقت کا کام ہے۔ وقت ہمیشہ یہ فیصلہ خود صادر کرتا ہے۔ مرزا غالب کی مثال لیجئے ۔ ان کی زندگی میں انہیں وہ مقام نیل سکا جس کے وہ مستحق تھے ۔ لیکن وقت نے آخرا پنا فیصلہ سنایا اور غالب کو اس بلند ترین مقام پر پہو نچاد یا جہاں شاید وہ تب تک رہیں گے جب تک اردوز بال رہے گی۔ اور دوسری طرف ذوق جو اس زمانے کے شاعراعظم سے آج ان کا مقام بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ حیدرصاحب کے بارے میں میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہ آج کے ایک بہت ہی انہیں ان کا مقام تھے شاعر وادیب ہیں اور ان کے خالفین اور معترضین لاکھ کوششیں کریں وقت انہیں ان کا صحیح مقام خود بخشے گا۔

مسوال: حيدر قريشي كي شخصيت كامنفر د پهلو؟

جواب: یوں تو حیدر قریثی زندگی سے بھر پورایک باغ و بہار شخصیت کا نام ہے جواپنی غزلوں ، نظموں ، خاکوں ، انشائیوں اور افسانوں سے جابجا جھائلتی نظر آتی ہے ۔ لیکن اس شخصیت کی جس چیز نے جھے متاثر کیاوہ ہے اس کی بے باکی ۔ حیدر قریثی چاہے جس موضوع پر بھی لکھ رہے ہوں وہ کھل کر کھتے ہیں۔ اپنے جذبات کو بلا جھجک کا غذیر نشقل کر دیتے ہیں ۔ خواہ اپنا ذکر کر رہے ہوں یا اپنے بزرگوں کا ، وہ کچھ بھی نہیں چھپاتے اور حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں چاہے وہ جتنی کڑوی ہو۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ پڑھنے والا ان کے بارے میں کیارائے قائم کرےگا۔

سوال: حيررقريشي كفن كامنفرديهلو؟

جواب: حیدرقریثی کی شخصیت کامنفر دیبهلوبی ان کفن کے منفر دیبهلوکا ذمه دار ہے۔۔۔اور وہ ہے با کی اور صاف گوئی۔ان کی غزلوں ،ظمول ، ماہیوں ،افسانوں اور خاکوں میں سے اگر اس بیبا کی کو نکال دیا جائے تو ان کے فن کا ساراحسن ماند پڑجائے گا،سارے رنگ پھیلے پڑ جائے گا۔سارے رنگ پھیلے پڑ جائے گا۔

مسوال: حيررقريشي كفن كامنفي بهلو؟

جواب: سب سے مشکل سوال ہے۔ جب کوئی کسی فنکار کو پیند کرتا ہے تواس کے فن میں منفی پہلو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوجاتا ہے۔ مجھے حیدر قریش کی تخلیقات بے حد پیند ہیں۔ ہاں ان کے پچھا فسانے مجھے پیند نہیں آئے لیکن اس میں قصور حیدر صاحب کا نہیں ۔ بیا فسانے غالبًا جدیدیت کی تح یک کے اس دور میں کھے گئے جب ادب علامات اور استعارات کا لفظی گور کھد ھندا بنا ہوا تھا۔ اس دور کے افسانوں میں بلاٹ، کہانی، مکا کے اور منظر نگاری بس نام کو ہوتے تھے اور استعارات کا فظی تو سے اور کے ہوتا تھا تو بس لفظ ہی لفظ ۔ ۔ ۔ مبہم اور غیر واضح ۔ حیدر صاحب کے بعض افسانوں میں بی ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔ کہ کہانی میں اور غیر واضح ۔ حیدر صاحب کے بعض افسانوں میں بی

(٣/نومبر٢٠٠٢ء)

پر حیدر قریشی کی سرگرمیاں حیران کن اور لائق رشک ہیں۔

مسوال: حيررقر يشي كفن پرناقداندرائ؟

جواب: میں ان کی قاری ہوں اور قاری کی حیثیت سے جھے ان کی ساری تحریریں اچھی گی بیں، ان کے خاکوں اور ماہیوں نے براہ راست متاثر کیا۔ ان کی تحریروں میں اور بالحضوص افسانوں میں جہاں صوفیانہ ﷺ آتا ہے وہاں ان کافن اپنے کمال پر ہوتا ہے۔

معوال: اردوادب میں حیدر قریشی کامقام؟

جواب: بہت متندشاعراورادیب۔ادب کی اونچی مند پر ہیں۔ان کی تحریروں میں بہت جان ہے۔نمایے پرتخلیقی تحقیقی تقیدی متنوں لحاظ سے ان کا کام تاریخی نوعیت کا ہے۔

مسوال: حيدرقريشي كي شخصيت كامنفر ديبلو؟

**جواب:** بلوث، صاف گواور جينوئن انسان اورا ديب

سوال: حيدرقريثي كفن كامنفرد بهلو؟

جواب: ویسے توان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی منفر دخوبی ہے لیکن ماہیے اور خاکوں ، یا دول کے حوالے سے ہونے والے ان کے کام کامتنقل حوالہ بنتا ہے۔

مدوال: حيدرقريثي كفن كامنفي بهلو؟

جواب: ادبی چوروں کی چوریاں پکڑتے ہیں اور ادبی چورشر مندہ ہونے کے بجائے انہیں گالیاں دیتے ہیں۔

222

(٧١/نومبر٢٠٠١ء)

## رضيه اساعيل (ريهم)

سوال: حيدرقريثي سيعلق؟

جواب: ادبی قبیلے کے افراد میں سے ایک بہت اچھااد بی دوست

سوال: حيدرقريثي كوكس حثيت سے جانتي ہيں؟ (انشائية نگار،افسانه نگار،ماہية نگار،فقاد،مدير)

جواب:ان پانچوں حیثیتوں کے حوالے سے بھی اورغزل گو،نظم گو،سفرنامہ نگار،خا کہ نگار،سوانح

نگار کی حیثیتوں سے بھی جانتی ہیں۔ یہ تو کشرالجہت ادیب ہیں۔

مسوال: حيدرقريشي سے پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟

جواب: ان کے ماہیوں کی کتاب 'محبت کے پھول''کو پڑھ کرمیری ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔

سوال: پہلی ملاقات کا تاثر؟

جواب: 'محبت کے پھول' پڑھ کر میں اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے خود ماہیے کہنے شروع کر دیئے اوراب میرے ماہیوں کا مجموعہ' پیپل کی چھاؤں میں'' حچیپ چکا ہے۔اس کا پیش لفظ میں نے ان سے ہی ککھوایا ہے۔

سوال: حير قريق كے بارے ميں عمومي رائے؟

جواب: معاملات کے کھرے، ذہنی طور پراور تخلیقی طور پرانتہائی فعال،۔۔۔ان کی عمر کے لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ہوجوا تناجینوئن بھی ہواور جدید ٹیکنالوجی سے اس حد تک منسلک ہو۔انٹرنیٹ ہیں کہان سے اتفاق رائے کرناہی بڑتا ہے۔

سوال: حيدرقريثي كفن پرناقداندرائ؟

جواب: میں اس لائق تو ہوں نہیں کہ ان کے فن پہانی رائے دے سکوں۔ بس اتناہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی شاعری میں گاؤں کی سوندھی سوندھی مہک آتی ہے جو مجھے بہت اچھی گئی۔ جبکہ ہمارے بیشتر شعراء شہر کے ہوکررہ گئے ہیں۔ گاؤں کی تازہ ہواان کی شاعری میں پا کے، لگتا ہے کہ دل نے بھی سانس لیا ہو۔ جہاں تک ان کے کالم کا سوال ہے، ان کے کالم کا نام ''منظر اور پس منظ'' ہے، اور واقعی وہ منظر کا پس منظر بول بیان کرتے ہیں کہ قاری حیران ہوجا تا ہے۔

سوال: اردوادب مين حيدرقريشي كامقام؟

**جواب:** پیتواردوادیب ہی طے کر سکتے ہیں

مسوال: حيدرقريثي كي شخصيت كامنفر ديبلو؟

جواب: اخلاص سےملنا

سوال: حيدرقريشي كفن كامنفرد يبلو؟

جواب: بہت كم ہى اديب ايسے ہوتے ہيں كدوہ ادب كے ہر گوشے ميں نماياں كام كرتے ہوں۔ اور حيدر قريثی ايسے چنداديوں ميں سے ہيں جو يدكام بخو في كررہے ہيں۔

سوال: حیدرقریثی کے ن کامنفی پہلو؟

جواب: ????

222

( ۲۲ رنومبر ۲۰۰۲ ء )

### كاشف الهدى (امريمه)

www.urdustan.com

سوال: حيررقريثي سيعلق؟

جواب: حیدر قریثی صاحب اردوستان ڈاٹ کام کے لئے کالم کھتے ہیں اور میں اسے manage

سوال: حيدرقريشي كوكس حيثيت سے جانتے ہيں؟ (انثائية نگار،افسانہ نگار، ابہيہ نگار، فقاد،مدير) جواب: ميں حيدرقريشي كو بحيثيت كالم نگار اور ماہيا نگار جانتا ہوں۔ پچھ پچھان كى شاعرى سے بھى واقفيت ہے۔

سوال: حيدرقريش سے پہلى ملاقات كب اور كيسے ہوئى؟

جواب: ان ہے بھی ذاتی ملاقات کرنے کی خوش قسمتی تونہیں ہوئی ، البتہ فون پر چندمرتبہ بات ہو چکی ہے۔ اورای میل کے ذریعے خط و کتابت رہتی ہے۔

مسوال: پہلی ملاقات کا تاثر؟

جواب: ملاقات تو ہوئی نہیں۔

سوال: حيرقريش كي بارے مين عمومي رائ؟

جواب: حیدر قریش صاحب کواپنی قوم اور ملک سے بے حد محبت ہے۔ جو بھی کھتے ہیں، سوچ سمجھ کر کھتے ہیں۔ بات کی تہہ تک پہنچ جانا اور پھر قاری کواپنا موقف اس طرح سمجھاتے

جواب: دوستوں کا دوست، ہر کسی کی مدد کے لئے ہردم تیار، اردوادب کی تروی ورقی میں ہردم کوشاں، اپنے وطن، اپنی مٹی اور اپنے خاندان سے بے پناہ محبت کرنے والا۔

سوال: حيررقريش كفن پرناقداندرائ؟

جواب: نظم، غزل، حمر، نعت، ماہیا، افسانہ، خاکہ، انشائیہ اور تنقید، اب دیکھئے آدمی کس کس صنف براینی ناقد اندرائے کا اظہار کرے، اس لئے بیکام بڑوں کے لئے چھوڑ رہا ہوں۔

سوال: اردوادب میں حیدرقریشی کا مقام؟

جواب: پاکتان، ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں حیدر قریش کو جتنا پڑھا جاتا ہے، اسی حثیت سے ان کے مقام کا تعین ہوجاتا ہے۔

مسوال: حيدرقريشي كي شخصيت كامنفر ديبهلو؟

جواب: ادب کی ہرصنف پر بے پناہ اور با مقصد لکھنے والا ، ایبا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدی سوتے میں بھی لکھتا ہے۔ میری مہمان نوازی کے دوران دن کا پورا وقت مجھے دینے کے باوجود رات کواپنے ہاتھ سے لکھے بیس خط میر ہے سامنے رکھ دیئے ، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے مختلف ادیوں اور شعراء کے نام تھے۔

سوال: حيدرقريشي كفن كامنفرد بهلو؟

جواب: سيج، حق اور محبت

معوال: حيدرقريشي كفن كامنفي پہلو؟

جواب: انتهائی قریب سے جانے کے بعد منفی پہلوتلاش کرنے کی کوشش کررہا ہوں ، تا کہ سند رہے اور بوقت ضرورت کا م آئے۔

\*\*\*

(۳۰ رنومبر۲۰۰۲ء)

# محمراً صف خواجه مدر 'شابین' کو پن بیگن، دنمارک

سوال: حيدرقريثي سيعلق؟

جواب: ایک دوست اوراد بی فین ہونے کے ناتے

سوال: حيررقريثي كوكس حثيت سے جانتے ہيں؟

جواب: انشائية نگار، افسانه نگار، ماهيا نگار، نقاد اور مدير كي حثيت سے تو بهت اچھى طرح جانتا هول، ماهيا نگارى ميں ان كى كاوشول اور كام كوايك دنياكى تائيدى سندحاصل ہے۔

معنوال: حیدر قریشی ہے پہلی ملاقات کب ہوئی؟

جواب: آج سے چندسال پہلے ڈنمارک سے،،شاہین انٹریشنل،، کی اشاعت پر میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور مدد کی درخواست کی، انہوں نے جس ظرف، وسعت قلب، بیار اور محبت سے اس پراجیکٹ میں میری را ہنمائی کی وہ صرف حیدر قریثی کا ہی کام ہوسکتا ہے۔ تعلق قربت میں اور قربت دوسی میں بدل گئی۔ اسی طرح میں نے اردو کمپیوٹر کوفرینکفرٹ میں حیدر قریثی کے توسط سے متعارف کرانے میں نمایاں رول ادا کیا۔

**سوال:** پېلى ملاقات كا تاثر؟

جواب: بامقصداوربے پناہ لکھنے والا

سوال: حیدرقریش کے بارے میں عمومی رائے؟

ٹوپی کے استعال کے بعد پگڑی پہننا شروع کردی تھی۔

سوال: خوراك كمعامل مين كي بي؟

جواب: صابرشا کر ہیں۔جیسا بھی مل جائے، کھا پی لیتے ہیں۔ بھی بھارٹی وی دیکھتے ہوئے ڈرائی فروٹ کھانے میں بد پر ہیزی کرجاتے ہیں۔نہاری اور پائے شوق سے کھاتے ہیں۔

سوال: حيدرقريثي كاآپ سے تعلق كيا ہے اور كياآپ دونوں ميں مكمل مم آ منگى ہے؟

جواب: بڑا ہی جائز قسم کا تعلق ہے۔ جائز تعلق میں جتنی ہم آ ہنگی ہوسکتی ہے وہ ہم دونوں میں ہے۔ ویسے ہمارے Taste ایک دوسرے سے بالکل متصادم ہیں مگررشتہ بہت ہی پکا ہے۔ مرنے کے بعد بھی نیڈوٹے والا۔

سوال: حيدرقريش مزاجاً كيسي طبعيت كمالك بين؟

جواب: بهت میشها در بهت کروے۔اپنے ہررویے میں انتہا پیند۔انسان کوتھوڑ ابہت مصلحت پند ہونا چاہئے۔

سوال: حيدرقريشي كاحلقها حباب كتنااور كيسا ہے؟

جواب: پرانا حلقہ احباب تو وہی ہے جو ابتدا میں تھا۔ سعید شاب، نذر خلیق، فرحت نواز (فرحت کے ساتھ میری دوتی ان سے زیادہ ہے)۔۔۔،اد بی احباب میں ڈاکٹر وزیر آغا سے لے کرا کبر حمیدی تک ایک لجبی فہرست ہے۔ اب انٹر نیٹ پران کے دوستوں کا ایک اور بڑا حلقہ سامنے آیا ہے۔ جن میں سب سے اہم خور شیدا قبال صاحب ہیں جواردو دوست ڈاٹ کام کے مالک ہیں۔ پھرامریکہ کے اردوستان والے کاشف الہدی صاحب ہیں۔ اور بھی بہت سے ہیں القمر والے بھی ہیں۔۔۔ گر مجھے ان ناموں کا زیادہ علم نہیں ہے۔ اس کے باوجودان کا مزاج غیر مجلسی اور تنہائی پہندی کا ہے۔

سوال: كياآپ حيدرقريشي كي اد بي زندگي كوپسندكرتي بين؟

# حیدرقریشی کی شریک حیات مبا که حیدر

سوال: حیررقریثی کے موجود حلیے کے بارے میں رائے؟

جواب: بابابا----بابابا----

ویسے ان کی سنجیدہ تصویر ہمیشہ اچھی آتی ہے۔آپ کے سوال سے تھوڑی غیر متعلق ایک بات ہتاؤں۔۔جوانی میں ان کے داڑھی تھی۔ مجھے وہ داڑھی واقعی اچھی گئی تھی۔ جرمنی میں آ کر انہوں نے داڑھی صاف کر دی اور کہا کہ تم نے میری داڑھی کی تعریف کر کر کے مجھے داڑھی والا بنا دیا، اور میری ساری جوانی خراب کر دی۔اب میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ بغیرٹو پی کے دانشور لگتے ہیں تو کہتے ہیں جوانی خراب کر نے کے بعداب میر ابڑھا یا بھی خراب کرنا چاہتی ہو۔

سوال: لباس كيا پينتے بيں؟

جواب: گھر پرعموماً سلوار قمیص اور گھر سے باہر پتلون شرٹ۔ویسے ابھی حال ہی میں ایک شیروانی تیار کرائی ہے اور ایک پگڑی بھی منگار کھی ہے۔لیکن ابھی پہنی نہیں ہے۔میرا خیال ہے اب یہ اپنے والدصاحب کے مقام پر فائز ہونے والے ہیں۔ پھو پھاجان نے بھی ایک عرصہ تک

#### اعجاز حيدر (فرانس)

سوال: حيدرقريثي سيعلق؟

**جواب: ۔۔ میں ان کاسب سے جھوٹا بھائی ہوں۔** 

سوال: لباس كيا پہنتے ہيں؟

جواب: ـ ـ نارمل سلوارقميص اور بابهر پينٹ شرك

سوال: خوراك كےمعاملے ميں كيسے ہيں؟

جواب: \_ بھیغورہی نہیں کیا۔

سوال: کیاآپ دونوں میں مکمل ہم آ ہنگی ہے؟

جواب: - ففي ففي

سوال: حیررقریشی مزاجاً کسی طبعیت کے مالک ہیں؟

**جواب:**۔۔آج کل میرے ساتھ کچھ گرم ہیں، ویسے ٹھیک ہی ہیں۔

سوال: حیدرقریشی کا حلقه احباب کتنااور کیسا ہے؟

جواب: ۔۔ مجھے صرف خانپور کے دوستوں کاعلم ہے اوران میں بھی فرحت نواز صاحبہ سعید

شاب صاحب اورنذ رخلیق صاحب کے نام ہی مجھے یادرہ گئے ہیں۔

سوال: کیاآپ حیدرقریش کی ادبی زندگی کو پیند کرتے ہیں؟

جواب: ادبی زندگی تو خیر ٹھیک ہے لیکن اب جوانہوں نے انٹرنیٹ پرادبی کام شروع کئے ہیں۔ان سے میں بہت نگ ہوں۔ ہروت کمپیوٹر میں گھے بیٹے ہیں۔جاب پر جانے سے پہلے انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں۔جاب سے آتے ہی انٹرنیٹ پر بیٹھیں گے۔ڈاک دیکھیں گے، جواب کھیں گے۔ واب کھیں گے۔ واب کھیں کے۔ کا کھیں گے۔ کھانے کے بعد ٹی وی پرخبریں دیکھتے ہی پھرانٹرنیٹ میں چلے جا کیں گئیں گے۔ سے کہیوٹروالے کمرےکواپی سوتن کا کمرہ کہتی ہوں۔

سوال: آپ کوحیدر قریشی کس حیثیت میں زیادہ پسند ہیں؟

جواب: یو آج تک بھی سوچا ہی نہیں۔دراصل میں نے انہیں خانوں میں تقسیم کر کے دیکھا ہی نہیں۔

سوال: حیدر قریثی کی ادبی زندگی کے بارے میں آپ کے تاثرات؟

جواب: میں عموماً ان کی ادبی زندگی کی مصروفیت کی وجہ سے نالاں رہتی ہوں۔ میں گھر پر ہوتی ہوں تالاں رہتی ہوں۔ میں گھر پر ہوتی ہوں تو ان کو اپنے ادبی کا موں سے فرصت نہیں ہوتی۔ ایک بار میں دو دن کے لئے اپنی بیٹی کے ہاں گئی۔ والیس آئی تو کہنے لگے کہ آپ گھر پر موجود ہوں تو آپ کی موجود گی کے احساس کے باعث خود بخو دادبی کا م ہوتا رہتا ہے لیکن آپ گھر پر نہیں تھیں تو کسی قتم کا کام کرنے کو جی نہیں چاہا۔ بیان کے لئے بھی انکشاف تھا اور میرے لئے بھی۔ لیکن بیرواقعی ایک خوشگوار حقیقت ہے۔ چاہا۔ بیان کے لئے بھی انکشاف تھا اور میرے لئے بھی۔ لیکن بیرواقعی ایک خوشگوار حقیقت ہے۔ سوال: حیدر قریثی کو بحثیت شوہر کیسایایا؟

جواب: بس ٹھیک ہی ہیں۔۔۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان سوالات کے ذریعے مجھے ایک موقعہ دیا۔

\*\*\*

(۱۲۲/ کوبر۲۰۰۲ء)

# رضوانه حفيظ

سوال: حير قريثي سيعلق؟

جواب: ان کی بڑی بٹی ہوں۔

سوال: لباس كيا پينتے ہيں؟

جواب: قيص سلواراور بينك شرك

سوال: خوراك كے معاملے میں كيسے ہیں؟

جواب: ہوتم کے سالن کے ساتھ دال کی طلب کرتے ہیں۔

سوال: کیاآپ دونوں میں کمل ہم آ ہنگی ہے؟

جواب: كافي صدتك.

سوال: حيدرقريثي مزاجاً كيسي طبعيت كے مالك ہيں؟

جواب: جب عصرة تاب توكسي چهوٹي سي بات رجي آجاتا ہے نہيں آتا توبري بات كوبھي نظر

انداز کردیتے ہیں۔ویسے عام طور پرزم طبیعت کے ہیں۔

مسوال: حيدر قريثي كاحلقه احباب كتنااور كيساہے؟

جواب: رعام ملنے جلنے والے تو بہت كم بيں - باقى كالمجھ علم نہيں -

سوال: كياآپ ديدرقريثي كيادني زندگي كوپندكرتي بين؟

جواب: مجھے تو ادب سے کوئی رغبت نہیں ہے ویسے مجھے ان کی دو کتابیں "میری

جواب: ۔۔ میں انہیں پڑھتا رہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں رشتہ داروں کے بارے میں نہیں کھنا چاہئے تھا۔ باقی سبٹھیک ہے۔

سوال: آپ کوهیدر قریشی کس حیثیت میں زیادہ پسند ہیں؟

جواب:۔۔ بھائی کی حثیت سے۔

سوال:حیدرقریثی کی ادبی زندگی کے بارے میں آپ کے تاثرات؟

**جواب:** ـ ـ بيتو فنافى الادب ہو چکے ہیں ـ اب میں اور کیا کہوں ـ

سوال: حيدر قريشي كو بحثيت بهائي كيهايايا؟

جواب: \_ ٹھیک ہیں۔

222

(۲۵/نومبر۲۰۰۲ء)

محبتین'اور'سوئے حجاز''اچھی لگی تھیں۔

سوال: آپ کوحیدر قریشی کس حثیت میں زیادہ پسند ہیں؟

جواب: والدكي حيثيت سے

سوال: حیدرقریش کی ادبی زندگی کے بارے میں آپ کے تاثرات؟

جواب: میرے خیال میں ان کا اوڑھنا بچھونا ہی ادب ہے۔ باقی سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں این آج ہیں شاعراورادیب کے ہان ہیں ملیں گے۔

سوال: حيررقريشي كو بحثيت والدكيما يايا؟

جواب: بحثیت والدزم طبیعت کے ہیں۔اولاد پراپنے فیصلے طونستے نہیں ہیں بلکہ ان کی رائے اور مرضی یو چھتے ہیں اور اس کو فوقیت دیتے ہیں۔البتہ جب کوئی مسلے مسائل در پیش ہوں تو کسی سے مشورہ نہیں کرتے خود ہی حالات سے خملتے رہتے ہیں۔میراخیال ہے تب بھی مشورہ کر لینا چاہئے۔

\*\*\*

(۱۲۷/ کوبر۲۰۰۲ء)

شعيب حيدر

سوال: حيدرقريثي سيعلق؟

جواب: ان كابرابيا مول-

سوال: لباس كيا پينتے بين؟

جواب: نارملى پينځ شرځ،اورگهرمين زياده ترسلوارقميص

سوال: خوراك كمعاملي مين كيسي بين؟

جواب: پاکتانی کھانے،،روٹی سالن اور کھی کھار ہریانی۔

سوال: کیاآپ دونوں میں مکمل ہم آ ہنگی ہے؟

جواب: كافى صدتك

سوال: حيدرقريثي مزاجاً كيسي طبعيت كم الكبين؟

جواب: پہلے تھوڑے تخت مزاج کے تھاب قدرے زم مزاج کے ہوگئے ہیں۔

سوال: حیدرقریش کا حلقه احباب کتنااور کیساہے؟

جواب: کمپیوٹراورٹیلی فون پر کافی وسیع ہے لیکن تقریباتی اور مجالس کی سطح پر منہ ہونے کے برابر۔

سوال: کیا آپ حیدرقریثی کی ادبی زندگی کو پیند کرتے ہیں؟

جواب: مجصادب سے كوئى لگاؤنہيں اس لئے كيا كہرسكتا موں۔

سوال: آپ کوحیدر قریش کس حثیت میں زیادہ پیند ہیں؟

جواب:۔۔باپکی مثبت سے

سوال: حیر قریش کی ادبی زندگی کے بارے میں آپ کے تاثرات؟

جواب:۔۔ان کے بارے میں دوسرے ادیوں کے تاثرات پڑھ کراندازہ ہوتاہے کہ ابو کافی

مشہوراورا ہم ادیب ہیں۔ویسے ہاں، مجھان کے خاکے خاصے پیند ہیں۔کھٹی میٹھی یادیں بھی۔

معوال: حيدر قريشي كو بحثيت والدكيسا پايا؟

جواب: پہلے کافی سخت تھے۔ لیکن اب کافی نرم طبیعت کے ہو گئے ہیں۔

\*\*\*

(۱۲۲/۱ کوبر۲۰۰۲ء)

تسنيم حيدرا مليه شعيب حيدر

سوال: حيدرقريثي سيعلق؟

جواب: ان کی بڑی بہوہوں۔

سوال: لباس كيا پہنتے ہيں؟

جواب: گھرمیں سلوار قیص ۔گھرسے باہر پتلون اور شرٹ، کوٹ وغیرہ

سوال: خوراک کے معاملے میں کیسے ہیں؟

**حواب:** سالن کوئی بھی ہوساتھ تھوڑی سی دال ضرور لیتے ہیں۔

سوال: کیا آپ دونوں میں مکمل ہم آ ہنگی ہے؟

جواب: ہم گھریلومسائل سے لے کردنیا بھر کے حالات تک آ رام سے بات کر لیتے ہیں۔

سوال: حیدرقریش مزاجاً کیسی طبعیت کے مالک ہیں؟

جواب: عام طور پرزم ہیں مگر جب غصمیں آتے ہیں تو بہت زیادہ بخت ہوجاتے ہیں۔

مسوال: حيدر قريثي كاحلقه احباب كتنااور كيسامي؟

جواب: کافی وسیع ہے اور دنیا بھر میں ہے۔

سوال: كياآپ ديررقريثي كياد بي زندگي كويسند كرتي بين؟

جواب: ادبی زندگی پوری زندگی پر حاوی ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ کئی گھر ملوتقریبات

## نادبيه حيدرا مليه عثمان حيدر

سوال: حيررقريش تعلق؟

**جواب:** ان کی دوسری بہوہوں۔میرے خالوبھی ہیں۔

سوال: لباس كيا پينتے بيں؟

جواب: گرمیں سلوار تمیص اور گھرسے باہر پینٹ، کوٹ۔

سوال: خوراك كمعامل ميس كيس بين؟

جواب: سب کچھ کھالیتے ہیں، بھی بھی دال کی فرمائش کرتے ہیں۔

سوال: کیاآپ دونوں میں مکمل ہم آ ہنگی ہے؟

جواب: كوئى خاص نهيس-

مسوال: حيدرقريشي مزاجاً كيسي طبعيت كما لك بين؟

جواب: جبزم ہوتے ہیں تو بہت زم ہوتے ہیں، ایبا لگتانہیں کہ انہیں عصر بھی آتا ہوگا۔ مر

جب غصه کرتے ہیں تو بہت غصه کرتے ہیں۔

سوال: حيدرقريشي كاحلقه احباب كتنااور كيسام؟

میں ادب کی وجہ سے بہت کم وقت دے پاتے ہیں۔اول تو تقریب سے غائب رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔اگر شامل ہوں تو تب بھی جلد سے جلد گھر جانے کی کرتے ہیں۔

سوال: آپ کوحیدر قریشی کس حثیت میں زیادہ پیندہیں؟

جواب: ان کی صاف گوئی کی حثیت مجھے پیند ہے۔ کسی مسلے کسی معاملے پر جب بھی رائے

دیں گے،صاف گوئی سے بات کریں گے۔ حقیقی انداز اختیار کریں گے۔

سوال: حیدرقریش کی ادبی زندگ کے بارے میں آپ کے تاثرات؟

جواب: محصان کی کتاب 'میری محبتین' بہت پسند ہے۔

سوال: حيدرقريثي كوبحيثيت سسركيها پايا؟

جواب: ۔روایت قسم کے سرسے بالکل مختلف ہیں۔

\*\*\*

(٣/نومبر٢٠٠٢ء)

حیدرقریشی کے فن اورشخصیت کی تفہیم کے حوالے سے پانچ اہم کتب احدد قریشی فکر و فن صفات:۱۳۴ مصنف محروسيم انجم (مطبوعه ١٩٩٩ء) ناشر: انجم پبلشرز، كمال آبادنمبر۱۰، راوالیندی بیا كستان ٢-حيدر قريشي فن اور شخصيت صفات: ١٩٢ مرتبین: نذیر فتح بوری اور شخئے گوڑ بولے (مطبوعة ۲۰۰۱ء) ناشر:اسباق پېلې كىشىز ـ پۇنە،اندىيا سحيدر قريشي كي ادبي خدمات صفحات:٣٠٦ مرتب: نذرخلیق (مطبوعه ۲۰۰۳ء) ناشر:میال محمر بخش پبلشرز - خانپور - یا کستان م-حيدر قريشي شخصيت اور فن <sup>صف</sup>ات:۲۲۰ منز ہ پاسمین کا ایم اے تحقیقی مقالہ اسلامیہ یو نیورسٹی بھاولپور سے۔ (مطبوعہ ۲۰۰۳ء) ناشر:ميان محمر بخش پېلشرز ـ خانپور صفحات: ۱۲۰ ٥-انٹروپوز مرتب:سعیدشاپ(مطبوعهٔ ۲۰۰۶ء) ناشر: نظاميه آرٹ اکيڈي ۔ائيسٹرڈيم۔ بالينڈ

**حواب:** بہت زیادہ ہے۔ ۔ مگر میں ان سے واقف نہیں ہوں سوال: کیا آپ حیررقریشی کی ادبی زندگی کویسند کرتی ہیں؟ حواب: ٹھک ہے۔ سوال: آپ کوحیدر قریشی کس حیثیت میں زیادہ پیند ہیں؟ واب: جب سارے بچوں میں بیٹھ کرمزے کی باتیں کررہے ہوتے ہیں تب،اوریا پھر جب کوئی عزیز رشتہ دارکسی پریشانی سے دوچار ہواوراس کےمسکلے کاحل بتارہے ہوں۔ایسااکثر ہوتا رہتا ہے۔ویسے مجھے عثان کے والد کی حیثیت سے زیادہ پیندہیں۔ سوال: حیدر قریشی کی ادبی زندگی کے بارے میں آپ کے تاثرات؟ جواب: ۔ان کی باقی ساری زندگی پراد بی زندگی زیادہ حاوی ہے، ویسے باقی امور سے بالکل لاتعلق نہیں ہوتے۔ جہاںان کی ضرورت ہودیاں موجود ہوتے ہیں۔ سوال: حيدرقريثي كوبحثيت سسركيسايايا؟ **حوال:** لِيُعْكُ ہِن ـ \*\*\*

(٣/نومبر٢٠٠١ء)

# مزيدانظرولوز

کتاب انٹرویوز ۱۹ اصفحات پر شمال تھی ۱۹۰۰ء کے بعد سے ۲۰۱۴ء تک حیدر قریثی سے مزید آٹھ انٹرویو کئے جاچکے ہیں۔ وہ انٹرویوز اس انٹرنیٹ ایڈیشن میں شامل کیے جارہے ہیں۔ (سعید شباب)

ا۔ حیدرقریثی سے گفتگو۔۔۔۔۔۔عارف فرہادے سااد۔۱۸۲ ۲۔سوالوں کے جواب۔۔۔۔۔۔نسرین نقاش۔۱۸۲ ۳۔حیدرقریثی سے انٹرویو۔۔۔۔۔معیدرشیدی۔۱۹۲ ۵۔حیدرقریثی سے انٹرویو۔۔۔۔۔معیدرشیدی۔۱۹۸ ۲۰۱د بی رسائل کے حوالے سے۔۔۔۔۔۔۔عزیز نبیل۔۲۰۲ کے حقیقی سوالنامہ۔۔۔۔۔۔سعیدالرحمٰن۔۸

سوال جواتنے کررہے ہو تمہارااصلی سوال کیا ہے (حیدرقریثی)

# عارف فرہادی حیدرقریشی سے گفتگو

حیدر قریق کی ہمہ جہت شخصیت ادبی دنیا میں ایک منفر دمقام رکھتی ہے۔ اخبارات اور جرا کد کے لئے اب تک اُن کے کئی انٹرویوز لئے جاچکے ہیں مگر اِن میں سے بیشتر آن لائن یا بذریعہ ڈاک منگوائے گئے۔ گزشتہ دنوں مجھے یورپ کے دورے میں ان سے تفصیلی ملاقاتوں کا موقع ملاتو میں نے'' فورم انٹر ششن 'کے لئے ان کا خصوصی انٹرویولیا۔ ان کے ادبی کام کے تو ہم سب پہلے سے ہی معتر ف سے مگر جرمنی میں ان سے بالمشافہ ملاقاتوں سے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ حیدر قریثی نہ صرف اپنی تخلیقات کی طرح سے ، کھرے اور متوازن ہیں بلکہ ایک خوش مزاج ، نشیس اور شائستہ آ دمی ہیں۔

عارف فرباد: برادرم حيررقريثي صاحب، تمين كهرايخ ابتدائي حالات ك بارك مين بتائع؟

حیدر قریشی : عارف فرہادصاحب! میری زندگی کا آغاز رحیم یارخان ہے ہواتھا اور بچین کا آدھا حصہ وہاں گذارا، اس کے بعد ہم لوگ خانپور شفٹ ہو گئے اور خانپور میں ہی زندگی کا باقی حصہ گذارا کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے پڑاؤر ہے مگرزیادہ ترخانپور، رحیم یارخان کوہی شار کرتا ہوں اور اس کے بعد سے اب تک جرمنی میں بیٹے ہوئے ہیں۔

عارف فرباد : به بتائے که آپ قریش غلام حیدرار شدسے حیدرقریش کیے ہے؟ حیدر قریشی : به کچھ یوں ہوا کہ ہماری ایک عزیزہ تھیں، بزرگ خاتون ۔ انہوں نے بڑے

پیارے میرے نام کے ساتھ ارشد کا اضافہ کردیا۔ بچپن میں ہی ، توان کے احترام میں ارشد کا تخلص تو رہنے دیا مگر جب لکھنے کا شوق ہوا تو مجھے لگا کہ بینام ادبی طور پر پچھ بھی نہیں کررہا تو میں نے سوچا کہ مجھے کس طرح کا نام اختیار کرنا چاہئے تو پھر حیدر قریثی مجھے مناسب لگا اور میں نے حیدر قریثی نام اختیار کرلیا۔

#### عارف فرباد: جرمى آنكاخيال كسي آيا آپو؟

حیدر قریشی : آه۔ یہ بی کہانی ہے اوراس کے لئے ابھی مزید چھ مہینے انتظار کریں۔اس کے بعد میں جو کہوں گا ورچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔

عارف فربها: تواب تك آپ نے جوائروپوزديئے ہيں ان ميں جرمنی آنے كاواقع سے تھايا جھوٹ تھا۔

حیدر قریشی : نہیں جھوٹ کہیں نہیں بولا ہے۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ کہیں کسی مجبوری یا مصلحت کے تحت خاموثی اختیار کرلی ہولیکن جھوٹ کہیں نہیں بولا اور ابھی میں ان باتوں کو دہران نہیں چاہتا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا بلکہ بعد میں دیا نتداری سے بتاؤں گا کہ کیا صورت حال تھی اور کیا Situation تھی۔

عارف فربان : يهان آكر بهى لكهنا لكهانا جارى ركها، يه بتائيك كه يهان آكر آپ كانداز فكر مين كوئى تبديلي آئى اوراگر آئى تواس كى وجه كياتهى -

حید و قریشی: دیکھیں جی وہ جو کہتے ہیں نا کہ سفر وسیلہ عظفر ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے معاشر ہے سے نکل کر یورپ کے معاشر ہے میں آ نا اور اس میں بھی پھر جرمنی جیسے ملک میں آ نا تو وہنی کشادگی کا ایک احساس ہوا ہے۔ بہت ہی چیزیں ہیں جو وہاں کے ماحول میں بیڑ کر پچھا ورطرح دکھائی دیتی تھیں۔ یہاں آ کران میں تھوڑا فرق محسوس ہوا ہے۔ Nision میں بھی پچھنہ یکھ تبدیلی آئی ہے لیکن پنہیں کہ میں اپنی جڑوں سے کٹ گیا ہوں۔ میری بنیا دوہی ہے۔ اس بنیاد پر رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میری سوچ میں پچھوسعت آئی ہے، وہنی کشادگی ہوئی ہوئی ہے اور دونوں کا کمبی نیشن آ ہے میرے ہاں دیکھ سکتے ہیں۔

عارف فرہاد: اس سے پہلے بہت سے احباب آپ سے پوچھ چکے ہیں، آپ نے پہلے شاعری کی یانٹر کھی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جرمنی آکر آپ نے پہلی غزل، پہلا افسانہ یا پہلا صحفیقی یا تقیدی کام جو کیا اس کی تفصیل کیا ہے۔

حدد وقریشی: یه حساب کتاب والی بات تو بالکل اب ذبن میں نہیں ہے لیکن یا دواشت کے سہارے جو پھوفوری طور پر ذبن میں آ رہا ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یا دول کے ساتھ یاا پنی روایت کے ساتھ جڑنے کی چیز جو تھی وہ بڑی شدت کے ساتھ یہاں آ کر ظاہر ہوئی مثلاً ما ہیے پر میرا جو بنیادی کام ہے وہ یہاں آ کر شروع ہوا۔ اس کو صرف ما ہیے والی بحث نہ جھیں۔ ما ہیے کی بحث کوایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ما ہیا میر نے والی بحث نہ جھیں۔ ما ہیے کی بحث کوایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ما ہیا میر نے زندگی بسرکی۔ گویاا پنی سے بعنی ایک زاویے سے اس مٹی سے جڑنے کا عمل بھی تھا جہاں میں نے زندگی بسرکی۔ گویا پنی ماضی یا اپنی روایت کے ساتھ جڑے رہنے کی کیفیت یا خواہش یا جو بھی اس کو آ پ کہہ لیں، تو یہ سب از خود آ تا چلا گیا، شاعری میں بھی ، دوسری تحریوں میں بھی ۔ پہلا افسانہ مجھے یا دہ، میں فردسرے میں ضم ہوگئ ہے۔ اس افسانہ ہے جس میں میری خاکہ نگاری اور افسانہ نگاری ایک دوسرے میں ضم ہوگئ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کر دار میرے والدصا حب ہیں۔ ''اور اتن' میں جھیا تھا یہ افسانہ اور آ غا جی نے بہت پند کیا تھا اسے۔ اس کے باقی کے کر دار جو میرے تینوں بیٹے ہیں اور میں۔ یعنی ہے وہ افسانہ ہے جو یہاں آ نے کے بعد مجھے سے لکھا گیا۔ اس میں بھی اپنی مقامیت کے ساتھ وابست رہنے کی ایک خواہش تھی۔

عارف فرباله: احمد ندیم قاسمی اور آغاصاحب، دواد بی ستون ہیں، پچھلوگوں کا خیال ہے۔
قاسمی صاحب کی پیچان ان کا افسانہ اوران کی شاعری ہے۔ پچھکا کہنا ہے کہ ان کی کالم نگاری ہے۔
اس طرح آغاصاحب کے حوالے سے بھی پچھلوگ کہتے ہیں کہ ان کی پیچان تنقید ہے۔ پچھ کے خیال میں نظم ہے اور پچھ کے زد یک ان کی انشائید نگاری۔ آپ کیا سجھتے ہیں کہ ان دونوں شخصیات خیال میں نظم ہے اور پچھ کے زد یک ان کی انشائید نگاری۔ آپ کیا سجھتے ہیں کہ ان دونوں شخصیات کے سکس کام کوہم اہمیت دے سکتے ہیں اوران کی شناخت شمر اسکتے ہیں۔

**حید**ر قریشی: میرے نزدیک دونوں بزرگوں کے ٹوٹل کام کی بنیاد پر ہی ان کا مجموعی

Impact ہے گا۔ ان کو خانوں میں تقید سے لڑا کے تو وہ آغا جی کو خرل کوان کے افسانے سے لڑا کے یا آغا جی کی نظم کوان کی تقید سے لڑا کے تو وہ آغا جی Verses آغا جی اور قائی جی لاور کے بیا آغا جی کا ان کے لوٹل ورک سے ہی ان کا لوٹل Impact ہے کہ وہ اپنی کسی صنف یا تحریم میں اس قدر مضبوط ہوں کہ دوسری صنف نسبتاً پھی کم الے یہ وہ مرکت ہے کہ Artist کا سیتا ہے کہ وہ اپنی کسی صنف یا تحریم میں اس قدر مضبوط ہوں کہ دوسری صنف نسبتاً پھی کم از کم کوئی Level ہوت ہیں۔ اس کی کمزور تحریکا بھی کم از کم کوئی Level ہوتا ہے۔ اس کے میں نہیں کئے وہ کم از کم کوئی العب سے ہی زیادہ ہے۔ اس کے میں نہیں سیجھتا کہ کسی ایک حوالے سے ان کی پہچان مقرر کی جائے۔ ہاں آغا جی کے حوالے سے میں یہ کہنا کہ سیجھتا کہ کسی ایک حوالے سے ان کی پہچان مقرر کی جائے۔ ہاں آغا جی کے حوالے سے میں یہ کہنا کہ بیت کہ ان کا ادب ہے۔ یہاں بین جرنلزم کے خلاف نہیں بول رہا ہوں۔ جرنلزم کی اپنی ایک ایمیت ہے، افادیت ہے اور اس کا میں بڑامعتر ف ہوں بلکہ اس سے فیض یاب ہوتار ہتا ہوں لیکن وہ جوادب میں جرنلی کے مقامیم ہونے میں بڑامعتر ف ہوں بلکہ اس سے فیض یاب ہوتار ہتا ہوں لیکن وہ جوادب میں جرنلی کی تفہیم ہونے میں بڑامعتر ف ہوں بلکہ اس سے فیض یاب ہوتار ہتا ہوں لیکن وہ جوادب میں جرنلی کی تفہیم ہونے میں بڑامعتر ف ہوں بلکہ اس سے فیض یاب ہوتار ہتا ہوں لیکن وہ جوادب میں جرنلی کی تفہیم ہونے میں بڑامعتر ف ہوں بلکہ اس سے فیض یاب ہوتار ہتا ہوں لیکن وہ جوادب میں جرنلی کی تفہیم ہونے میں بڑامعتر ف ہوں بلکہ اس سے فیض یاب ہوتار ہتا ہوں لیکن وہ جوادب میں جرنلی کی تفہیم ہونے میں بڑامعتر ف ہوں بلکہ اس سے اس طرح کے لوگوں نے بھی پھی تھر ابی کی جو تھی ہونے میں ہیں جرنلی کی تفہیم ہونے میں برا

عارف فرباله: يهال آكرآپ نے ماہيے پر پہلى مرتبة تقيقى وتقيدى كام كيا۔ نه صرف خود كلها بلكہ دوسروں كو بھی تحريك كارتب ہوں ماہيا آپ كی شناخت بن چكا ہے۔ يہ بتائے كه آپ نے خود ماہيے كب كلها شروع كئے؟

حیدر قریشی: اب مجھے مح طرح سے یا دنہیں، ظاہر ہے کہ اس کے لئے کوئی کتاب یا ریفرنس دی کھنا پڑے گا۔ وہ کون سے دوست تھے جوآ پ کے ہم نام بھی تھے ذراسے ۔ ہاں یاد آیا۔ متاز عارف ۔ انہوں نے اوراق میں ایک خطاکھا تھا اور میرا خیال ہے یہ 1990ء کا کوئی شارہ تھا جس میں انہوں نے ما ہیے کے وزن کی طرف توجہ دلائی تھی ۔ اس کے فوراً بعدا وراوراق کا اگلا شارہ آنے سے پہلے میں نے نہ صرف ما ہیے لکھے بلکہ ان کے Favour میں ایک خطاکھا اور سب سے پہلے میں نے نہ صرف ما ہیے لکھے بلکہ ان کے Favour میں ایک خطاکھا اور سب سے پہلے میرے ما ہیے ادب لطیف کا عالباً 55 سالہ نمبر تھا یا گولڈن

جو بلی نمبر، نومبر کا شارہ تھا شاید۔اس کے بعداوراق اور دیگررسائل میں میرے ماہیے چھے یعنی جس سال ممتاز عارف صاحب کا خطاوراق میں چھیا،اسی سال میں نے ماہیے لکھے۔

عارف فربان : آپ نظم بھی کھی، افسانہ بھی، انثائی بھی لیکن اصلاً آپ نے جو تحقیقی و تقیدی کام کیاوہ ماہیے برہے۔اس کی کیاوجہ ہے۔آپ نے غزل یانظم پر کیون نہیں کیا؟ **حید**ر **قریشی**: بات بہ ہے کہ میں ماہیے براتنا کام کرنانہیں جاہ رہاتھا، وہ تو مجھے یارلوگوں نے دھکیلا اس طرف۔ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا نا کہ کسی ڈو بتے ہوئے کو بچانے کے لئے ایک صاحب چلے گئے تو جب بیا کر واپس لے آئے تو لوگوں نے انہیں بڑی داد دی تو انہوں نے جواب دیا کہ بیداد واد بعد میں دیں پہلے بہ بتا کیں کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا۔ تو مجھے تو دھکا دیا گیا ہے۔ایک بڑی سادہ می اور بڑی صاف می بات تھی اور میرا خیال تھاسب دوست فوراً بات مان لیں گے کہ بھئی ماہیے کا پیمسئلہ ہے، یہ پنجابی میں یوں ہے۔اس کو ذرا گنگنا و توبیہ ماہیا ہے اور بیہ سب کو بھوآ جائے گی۔اس سے کوئی جھگڑا کھڑانہیں ہوگا مگرلوگوں نے اتنا جھگڑا کھڑا کر دیااوراس پراتی بحث چلی کہ مجبوراً مجھےاس میں Involve ہونا پڑااوراس طرح سے بیکام ہوتا چلا گیالیکن میں سیمجھتا ہوں کہ سی بھی شعبے میں کام کرنے کی اگر آپ کوتو فیل ملی ہے تو پیخدا کافضل ہے اوروہ جس طرح سے بھی توفیق دے اس کاشکر اداکرنا چاہئے۔کسی اور صنف میں مجھے کام کرنے کی تو فیق مل جاتی تو وہ بھی اس کی مہر بانی ہوتی۔اس میں (ماہیے میں ) کام کرنے کا موقع مل گیا تو اسے میں اپنی کوئی کمز وری نہیں سمجھتا ہوں۔

عارف فربالد: قریش صاحب،آپ کی ادب میں جو Contribution ہے اس میں ایک حوالہ آپ کے ادبی جریدے جدیدادب کا آغاز آپ نے کہ جدیدادب کا آغاز آپ نے کب کیا تھا۔

حیدر قریشی: ہاں یہ میں نے اکوبر 1978ء میں اس کا پہلا شارہ شائع کیا تھا جس میں ڈاکٹر سیدعبداللہ صاحب کی تصویر میں نے ٹائٹل پر دی تھی اور بڑا ہی غریبواں سے ہمارا یہ پر چہ تھا، 80 صفحات کا ،ایک سال تک ہم کتا بی سلسلے کی صورت میں 80 صفحات کا ہی پر چہ نکالتے رہے۔

پھر کچھ تھوڑی میں Development ہوئی۔خانپور کے دوستوں نے دیکھا کہ کچھ کام ہور ہا ہے تو انہوں نے ساتھ دینا شروع کیا، پھراسے ہم نے کچھٹخیم بھی کیا۔500 صفحات تک بھی لے گئے۔ گویا پیرخانپور کا دور جو تھا بیآ ٹھ یا نوسالوں کا تھا۔

عار ف فربها : احچهایه بتایئ که خانپور کا جود ورتهااس زمانے میں وہاں کی ادبی فضایا به کهه لیجئے که ان دنوں آپ کا کن کن پاکستانی ادیب شاعروں سے رابطه رہا۔

حیدر قریشی: خانیور کے جینے بھی مقامی دوست تھے، سب سے بی رابط رہا۔ سارے شروع میں بڑے خوش ہوئے اور پھراس کے بعد ساروں کوالیالگا کہ شاید ہماری وجہ سے بیآگ بڑھ رہا ہے جواکثر ہوتا ہے اور جب میں نے خانیور چھوڑ دیااس کے بعد سارے شنڈے ہوگئے۔ اب استے سال گذر گئے ان میں سے کسی کوبھی کوئی بے چینی نہیں ہے۔ اب جھے کو ہے قرار تو سب کو قرار ہے۔ قرار تو سب کو قرار ہے۔

عارف فرہاد: جدیدادب کا سلسلہ پھر کب منقطع ہوااور کب دوبارہ آپ نے اس کا اجراء کیا۔اس کی بھی ذراسی تفصیل بتادیجئے۔

حیدر قریشی: میراخیال ہے 1987ء میں اس کا آخری پر چہ میں نے پاکسان سے شائع کیا تھا جوسات ادیب نمبر۔ بیغالبًا کیا تھا جوسات ادیب نمبر۔ بیغالبًا 198ء میں ہی آخری شارہ تھا۔ ایک جوگندر پال نمبر بھی چھاپا تھا ایک سات ادیب نمبر۔ بیغالبًا 188ء میں ہی آخری شارہ تھا۔ اس کے بعد پھر خانپور میں جو میر ے حالات تھے وہ ایسے ندر ہے کہ میں جدیداد ب جاری رکھ سکتا۔ اصل میں اپنی بیوی کے زیور کے بل پر میں نے بیرسالہ جاری رکھا ہوا تھا، جب وہ زیور بالکل ختم ہوگیا تو رسالہ بالکل بند ہوگیا۔ پھراس دوران جھے خانپور بھی چھوڑ نا ہوا تھا، جب وہ زیور بالکل ختم ہوگیا تو رسالہ بالکل بند ہوگیا۔ پھراس دوران جھے خانپور بھی چھوڑ نا پڑا اور گو جرانوالہ سے لے کر ایب آباد تک کی مقامات سے گذرتا ہوا میں جرشی آگیا۔ جب جرشی پہنچا ہوں تو یہاں آنے کے بعد خواہش تھی کہ پر چہ نکالا جائے۔ شروع میں جب اس کے دو شارے نکا لے تو میں نے دیکھا کہ ان میں میری اپنی بطورا ٹیریٹر میں زیادہ آگیا ہے۔ میرے زدیک جو مقامی دوست جن کے سپر دوہ کام کیا تھا ان کا اپنا دخل اس میں زیادہ آگیا ہے۔ میرے زدیک پر چے کا تشخص شروع سے جور ہا ہے کہ اس میں ایٹر یٹر نظر آپے وہ ان دونوں پر چوں میں نہیں تھا۔ پر چے کا تشخص شروع سے جور ہا ہے کہ اس میں ایٹر یٹر نظر آپے وہ ان دونوں پر چوں میں نہیں تھا۔

لہذا پھر میں نے بند کر دیا۔اب انٹرنیٹ کی جو سہولت میسر آگئی ہے اس سے را بطے سیدھے ہوگئے ہیں اور مجھے اس سے کچھ فیضیاب ہونے کا موقع بھی ملاہے، تین شارے اب تک نکال چکا ہوں۔ انشاء اللہ چوتھا شارہ آخری مرحلے میں ہے۔

عارف فرہا : قریش صاحب آپ نے افسانے بھی لکھے۔معاصرین افسانہ نگاروں پر آپ کی نظر بھی رہی۔ آپ کے نزدیک اردو افسانے نے کوئی ترقی بھی کی اور اس میں کوئی پیشرفت بھی ہوئی اور کس حوالے سے ہوئی۔

حیدر قریشی: جدیدافسانے کے حوالے سے اردومیں بہت ترقی ہوئی۔جدیدافسانہ،حقیقتاً اردوکا افسانہ،مغرب کے افسانوں سے بھی نسبتاً بہتر لکھا جار ہاہے۔

عارف فربعان : آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغانے انشائے کی روایت ڈالی بلکہ میں توبیہ کھوں گا کہ انہوں نے انشائے کوار دوادب میں متعارف کروایا۔ آپ نے خود بھی انشائے کھے۔ بیہ بتائے کہ نئے کھنے والوں کے لئے اگروہ انشائید کھنا چاہتا ہے تواس کی تفہیم کیلئے آپ انشائید کی کیا؟
کیا تعریف بیان کریں گے کہ انشائیہ ہے کیا؟

حیدر قریشی :اس موضوع پراتنا کی کھا جا چاہے کہ اب مزید کیا کہا جائے کیونکہ کوئی گائیڈ لائن دینے والی بات تو نہیں ہے۔ Basically تو یہ ہے کہ ایک موضوع آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس کے ختلف پہلوؤں کو آپ اس زاویئے سے دیکھیں کہ اس کے خصوص مدارسے آپ باہر تکلیں، پھردیکھئے، آپ پر کیا کیا تئی چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ ٹوپی ہے، کرسی یا گری پڑی چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ ٹوپی ہے، کرسی یا گری پڑی چیزیں ہیں جن کو بڑے دانشورا ہمیت ہی نہیں دیتے کہ اس پر کیا لکھنا ہے۔ انشائیدنگار کا کمال ہیہ ہے کہ اس طرح کی عام سی چیزوں کی غیر معمولی خوبیاں اس پر منکشف ہوتی ہیں اور پھروہ ان کو بیان کرتا چلا

عارف فرباد: حیدرقریش صاحب ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ اپنی زبانی ماہیے پر اب تک ہونے والے کام کی تفصیل ہمارے قارئین کو بتائیے۔

**حید**ر قریشی :ماہیے پرکام تو بہت ہواہے اور زبانی انٹرویوز میں اتناسارا حساب بیان کرنا تو

بہت مشکل ہے مگر جو مین کام ہے اس میں کوئی 40 سے او برتو ما ہے کے مجموعے جیب چکے ہیں اور تقیدی حوالے سے تین کتابیں تو میری آچکی ہیں۔ایک آپ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ماہے کی ساری بحث کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی 1990ء سے لے کراب تک پوری بحث کا خلاصہ اور احاطہ کرتی ہے۔'' ماہیے کے خدوخال''اس کے علاوہ کچھا کا دکا کتابوں میں ماہیے کے لئے کچھیکشن آئے ہیں مثلاً عروض کی ایک کتاب چپی ہے اب مجھے نام جھول رہا ہے، ثاید ڈاکٹر عارف حسن ہیں یا کوئی اور دوست ہیں۔اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک چپیٹر رکھا ہے، ماہیے کی عروض پراس طرح کچھاور بھی کتابیں آئی ہیں جن میں ماہیے پر قابل قدر چیزیں ہیں پھر ہندوستان ہے ایک صاحب ہیں غالبًا مشاق اعظمی نام ہان کا۔انہوں نے ماسیے پر PHD کی اور انہیں PHD کی ڈگری مل چکی ہے۔وہ مقالہ میں نے نہیں دیکھااور میں نہیں کہ سکتا کہاں کا معیار کس لیول کا ہے اور وہاں کے لوگ ماہیے کوجس حد تک سمجھ سکے ہیں اس حد تک ہی انہوں نے بیان کیا ہوگا لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یا کستان سے اسلامیہ یو نیورٹی بہاولپور سے ابھی ایک بچی شگفتہ الطاف PHD کرنے حاربی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ PHD کے حوالے سے ان کا مقالہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ یہاں کےسار بےلوگ جو ہیں وہ ماہیے سے Related ہیں اور ماہیے کو ستجھنے والے لوگ زیادہ بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں۔

عارف فربالا: تخلیقی اعتبارے آپ کنزدیک اہم ماہیا نگارکون کون ہے ہیں۔
حیدر قریشی : چونکہ یہ بالکل ابتدائی دور ہے، ماہیے کا تو میر بنزدیک ہر ماہیا نگارہی میر بنزدیک اہم ہے۔ یہاں تک کہ جس نے دو چار ماہیے بھی کہددیئے ہیں تو میں اسے بھی اہم سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ماہیے کو آ کے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ابتدائی دور میں ہمت رائے شر ماہیں فیر جلال آبادی ہوگئے ،ساحرلد ھیانوی ہوگئے اور قتیل شفائی اور اس موجودہ دور میں جو کھنے والے ہیں ان میں نذیر فتح پوری ہیں، آپ خود عارف فرہاد ہیں، ترنم ریاض، شاہدہ ناز، ثریا شہاب ہیں گوڑیا نے بہت کم ماہیے کے ہیں لیکن جتنے کہے ہیں بہت الحقے کے ہیں۔ سعید شاب ہیں، قمر ساحری مرحوم ہیں، اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے، ان کا تو

ما ہیے کا دیوان ہے جوا کیک ہسٹری ہے کہ ما ہیے کا دیوان ابھی تک کسی نے نہیں لکھا۔ حروف تہجی کے کحاظ سے انہوں نے پورااس کا التزام رکھا ہے۔ امین خیال بھی ہیں، بڑے اہم نام ہیں جو میں بھول رہا ہوں، تو یہ بات مشکل ہے، میرے لئے میں معذرت چاہوں گا کہ بڑے پیارے پیارے دوست میں بھول رہا ہوں۔ ناصر نظامی صاحب ہیں ان کا اتناضخیم ماہیے کا مجموعہ یے ''یادوں کی بارش'' اور بھی بہت سے ہیں۔

عارف فرباد : يورپ كى ادبى فضاكسى ہے اوركيا آپ كے نزد يك يہال مقيم اديوں اور شاعروں ميں سے كى كامميت بنتى ہے، اردوادب ميں۔

حدد وقریشی : اس سوال کوآپ دو حصوں میں بانٹیں، ایک تو یہ کہ یورپ میں جو لکھنے والے ہیں ان میں سارے ہی لکھنے والے وہ ہیں جو پاکستان سے ہی لکھنے ہوئے آئے ہیں اور اس حوالے سے ان کی شناخت بنتی ہے جو Prominent او یب ہیں ان کی شناخت اس لئے نہیں کہ وہ یہاں رہتے ہیں اور یورپ میں رہتے ہوئے وہ اچھے شاعر ہیں بلکہ یہ کہ وہ اردو کی مین سٹریم کے وہ یہاں رہتے ہیں۔ ان میں آپ ساقی فار قی لے لیں۔ اکبر حیدر آبادی لے لیں۔ افسانے میں ہر چرن چاولہ، جیتند ربلو، افضل عباس ایک اچھے شاعر ہیں، کوٹ سام کے تحت اچھے شاعر ہیں، تو یہ وہ اوگ ہیں۔ ویدوہ لوگ ہیں جو Genuine کھنے والے ہیں۔ اس طرح اور بھی پھی نام ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا سوال کا ایک حوالہ، دوسرا اور پینل کھنے والے ہیں اور پاکستان سے ہی ان کی شناخت تھی، یہ تو ہوا سوال کا ایک حوالہ، دوسرا اردو کا نہیں بنا ہے جو کہ ایک المیہ ہے ہمارے لئے۔ اور اس سے ہمیں یہ اندازہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہو جاتی الیہ ہو کے اردو کے فروغ کی صورت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ آسانی ہو جاتی ہو جاتی ایک رفتی میل دی تا ایک فضا بنا لیں، رونق میلہ لگا لیں، ثقافتی شوکر لیں، وہاں تک ٹھیک ہے لیکن ادبی حوالے سے میں نہیں ہو جاتی کہ یہاں کوئی ایسا قابل ذکر کام ہے۔ میں نہیں ہو جاتی کہ یہاں کوئی ایسا قابل ذکر کام ہے۔ میں میلے ٹھیلے کی فضا بنا لیں، رونق میلہ لگا لیں، ثقافتی شوکر لیں، وہاں تک ٹھیک ہے لیکن ادبی حوالے سے میں نہیں ہو جاتی کہ یہاں کوئی ایسا قابل ذکر کام ہے۔

عارف فرباله: ایک جگرمیں نے پڑھا کہ پروفیسرچشتی نے علامہ اقبال کی ایک کوشش دی تھی کہ ہمیں چاہئے کہ ہم ادب اورعلم کومسلمان کریں تو اس پس منظر میں آپ کیا جانتے ہیں کہ کیا

ادب اور مذہب کا ایک دوسرے پر انحصار ہے اور کس حد تک ہے۔

حيدر قريشي : مسلمان كرنے والى بات كا تو مجھ علم نہيں ہے چونكہ مير علم مين نہيں اس لئے میں اس حوالے سے کچھنہیں کہ سکتا۔ یہ اینے اینے Concept کی بات ہے ایک Concept یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان کرنے کی بھی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو لیکن وہ ایک دوسرا Topic ہوجا تا ہے جو مذہب اور ادب کے تعلق کا سوال ہے تو بالکل تعلق ہے اور صرف ذرہب اور ا دب ہی نہیں ، سائنس کو بھی اس میں شامل کرلیں۔ سائنس ، ند ہب اورادب ان متنوں کی جتبو کارخ خالق کا ئنات کی طرف ہے۔ رہتے الگ الگ ہیں متنوں کے۔ مذہب، روحانیت کے حوالے سے خدا کی جبتجو کرتا ہے۔ سائنس عقل کے حوالے سے اپنے تھوں حقائق کی بنیادیر لیکن سفراُسی کی طرف کر رہی ہے۔اُس کا انکار کرتے ہوئے جا اُسی کی طرف رہی ہے۔اورادب جمالیاتی حوالے سے اُسی کی طرف جار ہا ہے لہذاان متیوں کی جنتجو کارخ ایک ہی طرف ہے۔ چونکدرخ ایک ہےاس لئے نینوں ایک دوسرے سے علق تور کھتے ہیں۔ عارف فربا ﴿ : قريش صاحب، آپ نے سوئے جاز، سفرنامہ بھی لکھا، عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ۔ تجاز کی مقدس زمین سے ہوکر آئے ، جیسا کہ ابھی ہم اس حوالے سے بات کررہے تھے کہ سائنس، مذہب اورادب کا آپس میں تعلق ہے اوران کارخ اپنے خالق کی طرف ہے تو آپ وہاں سے ہوکرآئے۔کیااس سعادت سے فیض یاب ہونے کے بعدآ پ کے ادب یا آپ کے فکری زاوئے میں بھی کوئی تبدیلی آئی۔

حیدر قریشی: میراخیال ہے کہ پچھتبدیلی آئی ہے اور وہ میرے سفر نامہ میں خاص طور پر دیکھی جاستی ہے اور ان کہیں میرے دیکھی جاستی ہے اور اس کے پیش لفظ میں میں نے لکھا بھی ہے کہ اس سفر کے دوران کہیں میرے خیالات میں مزید پختگی آئی ہے اور کہیں بہتر تبدیلی آئی ہے۔ لیکن بیک ان کو Sort Out کرنا اور ان کی چھان پھٹک کر کے پچھ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ خاص طور پر کوئی بات Point Out کی جائے۔ بیکام میرا خیال ہے نقاد کا ہونا چاہئے وہ دیکھے کہ بھئی اس سفر کے بعداس کے ہاں کیا تبدیلی آئی ہے۔

عارف فرہاند: ہائیڈل برگ یونیورٹی میں اقبال چیئر پراب تک پچھ دوست پاکستان سے حکومت کی طرف سے آئے۔ آپ کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اس چیئر پر آ کے اردو کے لئے کوئی کام کیا یا محض حاضریاں لگا کرجاتے رہے۔

حیدر قریشی : اس شعبی کارکردگی کا مجھے کچھ کم نہیں ہے۔ میرارابط صرف ڈاکٹر کرسٹینا تک رہا۔ وہ بھی جس حد تک ہمارا کام ہوتا تھا بھی کوئی وہاں فنکشن کیا تواس کے لئے کچھ کردیا یا جدیدا دب کے ایک دور میں وہ ساتھ رہیں۔ بس اس حد تک ہمارا رابط رہا۔ اقبال چیئر کے توکسی دوست سے ملاقات ہی نہیں ہوئی یہاں تک کہ اپنے پروفیسر فتح مجمد ملک صاحب سے بھی ماریشس میں ملاقات ہوئی۔ یہاں جرمنی میں رہتے ہوئے ملاقات نہیں ہوئی۔

عارف فرہاد: اب ذرانٹری نظم کی طرف آتے ہیں کہ کیا آپ اسے شاعری سمجھے ہیں۔
حیدر قریشی: اصل میں یہ بحث اتن ہو چکی ہے کہ اب اس پر کیا کہا جائے۔

عارف فرساد: آپکاپناView کیاہے؟ حیدر قریشی: میراView بی ہے کہنڑی نظم میں ش

حیدر قریشی : میرا View یم به کهنتری نظم میں شعری مواد ہوتا ہے لیکن بیشاعری نہیں ہوتی۔

عارف فرہا اور ایمن آپ کہ سکتے ہیں کہ اس کی Diction Poetic ہے دیا ہوں ، پہلے بھی اس کی ایک مثال دی تھی ، حید ر قریشی و نہیں میں اس کومزیدواضح کر دیتا ہوں ، پہلے بھی اس کی ایک مثال دی تھی ، اب میں مزید واضح کر دیتا ہوں۔ تاج محل میں جتنا مٹیر مل صرف ہوا ہے اس سارے کا اگر ڈھیر لگا و دیا جائے تو وہ شعری مواد ہے۔ یہ سارا مٹیر مل ہے اس میں یہ چیز استعال ہوئی اس میں وہ چیز استعال ہوئی اس میں ان کا ڈھیر لگا ہوا استعال ہوئی ہے ، یہ سنگ مرم ہے ، یہ گارا ہے ، یہ ٹی ہے ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اگ الگ ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں اور یہ شعری مواد ہے۔ جب اس مواد کو فذکا را نہ طور پر استعال کرتے ہوئے آپ نے تاج محل تعمیر کر دیا تو وہ ایک شانداز نظم بن گئی ہے تو نثری نظم شعری مواد ہے صرف مٹیر مل کا ایک ڈھیر ہے۔ شاعری نہیں ہے۔

عارف فرہاد: یعن ضرورت ہے کہاسے شاعری میں تبدیل کیا جائے۔

حیدر قریشی : مطلب وه ان کی مرضی ہے، وه چاہیں تو ویسے ہی رہنے دیں۔۔۔ عارف فرہمالا: بہت خوب! یہ بتائے کہ اگر ہم ہندوستانی اور پاکستانی شعری ادب کا موازنہ کریں تو آپ کوکس کا پلڑا بھاری دکھائی ویتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔

حیدر قریشی : میرا خیال ہے پلڑا بھاری والی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اس پر زیادہ کام ہوا ہے۔تھوڑا سا پاکستان کا پلڑا بھاری لگتا ہے لیکن اٹھارہ ، بیس کا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، آپ اٹھارہ ہندوستان کونمبر دے دیں اگر تو 20 پاکستان کودے دیں۔ عارف فر باد: یعنی برابر ہے

حيدر قريشي : جهال

عارف فرباد: آپ کی اپی تصنیفات اور جوآپ کی مرتب کرده کتب ہیں ان کی تفصیل بتائے۔

حیدر قریشی : بھائی اب زبانی تو میں یہ نہیں بناسکتا، شاعری کے چار مجموع چیپ چکے
ہیں اور چاروں کی کلیات چیپ چکی ہیں۔ اب پانچویں مجموع سمیت کلیات کا دوسراایڈیشن آرہا
ہے۔ اسی طرح افسانوں کے دومجموع چیپ چکے ہیں اور ابھی چنددن پہلے ڈاکٹر رشیدامجد بات
کرر ہے تھے تو کہنے لگے کہ بھی تم تواصل بندے ہی افسانے کے ہوتم افسانہ کھواور جوافسانہ کھو
مجھے بھیجو۔ میں اس کا مطالعہ کر کے اس پر آرٹیکل کھوں گا۔ دراصل وہ مجھے ایک طرح سے تح یک
دینا چاہتے تھے کہ میں افسانے کی طرف مزید شنجیدگی اختیار کروں۔

عارف فرباد: كيونكه وه خودا فسانه كلصة بين-

حیدر قریشی : ہاں میہ بہت کم ہوتا ہے، عام طور پر میہ ہوتا ہے کہ جوافسانہ نگار ہوتا ہے وہ آپ کی شاعری کی تعریف کرتا ہے اور جوشاعر ہوتا ہے وہ آپ کے افسانوں کی تعریف کرتا ہے۔ وہ افسانہ نگار ہیں اور وہ میرے افسانوں کی ہی تعریف کررہے تھے۔

عارف فرباد: قریش صاحب! آپ اس وقت Internet پر بیٹے ہیں اور بہت می اردو ویب سائیٹس پرکام بھی کررہے ہیں۔ آپ کی تخلیقات بھی ہم Net پرد یکھتے رہتے ہیں۔"اردو

رائٹرزفورم' بھی ہے۔ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہماری نٹی نسل کتاب سے دور ہوگئی ہے، کیااسے کتاب کی طرف لانے کیلئے کوئی حکمت استعال کی جاسکتی ہے۔

حیدر قریشی : جوانٹرنیٹ پراردوکی ویبسائیٹس کا مسلہ ہےان کی وجہ سے تو لوگ کتاب سے دورنہیں ہورہ، کچھاور مسائل کی وجہ سے کتاب سے ضرور دور ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ پر تو میں سمجھتا ہوں اردوکا آنا، اردو کتابوں کا آنا، اردوا دب کا آنا ہڑا باہر کت اور ہڑا مفید ہے اوراچھا ہے اس سے اردو کے مستقبل پر کوئی ہُر اار نہیں پڑے گالیکن اردو کتاب واقعی زد میں آئی ہوئی ہے۔ وہ کس چیز کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ یہ جو نے چینل آرہے ہیں اور دلچین کے نئے جو سامان آرہے ہیں اور دلچین کے نئے جو سامان آرہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ ادب سے بالکل الگ تھلگ ہوئے جارہے ہیں اور بہاں تک کہ آپ کو نئے پینائر پہلیں کوئی شجیدہ ادبی پروگرام آدھے گھٹے کا بھی دکھائی نہیں دے گا اور اگر کہیں کوئی غیر سنجیدہ سے پروگرام بھی ہوں گے تو ان میں بھی شخرانہ اندازیا دہ ہوگا، ادب کے تعلق سے۔ عارف فرہا د : قریش صاحب! ادب تو ایک طرف، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہیرون ملک کیا گئا تانیوں کی جوئی سل ہے وہ اردوز بان سے بھی بہت دور ہوکررہ گئی ہے۔ ان میں اردوکار بھان

سيدر قريشي : ديکھيں جی کچھلوگ رضا کارانہ طور پر ذاتی حثیت سے کچھنہ کچھ جدوجہد کر رہے ہیں، میں مجھتا ہوں ان کی Struggle اپنی جگہ مخلصا نہ ہے لیکن اس کا کچھنیں ہوگا۔ یہ گلجرز کا نگراؤ یا ملاپ ہے اس میں ظاہر ہے اردو کہاں Survive کر سکتی ہے۔ یہ تو بس ہم جیسے مہاجرین جو آتے رہیں گے، تازہ تازہ آئیں گے۔ ان کی وجہ سے اردو کارونق میلہ رہے گا جوئی نسل آئے گی ان کے لئے اردوزیادہ سے زیادہ ایک بولنے والی زبان کی حد تک رہ جائے گی تو وہ بھی ایک نسل تک دونسل تک مطلب پڑھنے اور لکھنے والی اردونہیں رہے گی۔ عمار ف فرہا د : آپ کو شعروا دب میں آئے ہوئے تقریباً 33 سال ہو چکے ہیں، اگر آپ

ا پی نگارشات پرنظر ڈالیں تو آپ کوکس صنف میں آپ کا اپنا کام مطمئن کر تا نظر آتا ہے۔ حید رقریشنی: کسی ایک کی میں تخصیص نہیں کرسکوں گا۔ شاعری پہلی محبت ضروری ہے،

میرا خیال ہے وہی بات جوشروع میں دو ہزرگوں کے بارے میں کہی گئ تھی۔ مجموعی طور پر مجھے
اپنے پورے کام کے بارے میں ایک سطح پراس حد تک اطمینان ہے کہ جو پچھ میرے دامن میں تھا
اسے جس حد تک ممکن تھا او بی سلیقے سے پیش کر دیا ہے لیکن الساطمینان نہیں ہے کہ بس میں نے جو
پچھ پیش کرنا تھا پیش کر دیا۔ کیونکہ ایسا اطمینان بھی نہیں ہونا چا ہے اور خوب سے خوب ترکی تلاش
وئی چا ہے اور وہ نہ رہی تو پھر تو آ یا نے لکھنا چھوڑ دیا۔

عارف فرہا د: یعنی آپ دوسر الفاظ میں اسے ادب کا آل راؤنڈر کہہ سکتے ہیں۔ حیدر قریشی : نہیں مجھے پر لفظ کچھ عجیب سالگتا ہے۔ اس کی بجائے اگر آپ زمیندارے

والے حساب سے کہیں کہ ایک زمین ہے جو صرف ایک ہی فصل اگاتی ہے اور ایک زمین ہے جس میں سال میں دوتین فصلیں اگائی جاسکتی ہیں۔ایک سے زیادہ فصلیں اگائی جاسکتی ہیں۔

عارف فرہاد: یہ بھی تو ہے کہ ایک ہی زمین میں کی فصلوں کے بیج بودیئے جائیں اور بیک وقت وہ سارے ہی Grow کرجائیں۔

حیدر قریشی : یکھی ٹھیک ہے اور وہ زمین اتنی زرخیز ہوتی کہ وہ ساری فصلوں کی نشو ونما کرتی ہے۔

عارف فرباد: ياكتان يادنيس تا،كياوالس جاني وجي نبيس جابتا؟

حیدر قریشی : یہ جو میں بار بارشروع سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ماضی سے وابسگی، اپنی مقامیت سے وابسگی ، اپنی مقامیت سے وابستگی اور اپنی جڑوں سے وابستگی ، تو یہ پاکستان واپس جانے کی ہی بات ہورہی ہے۔ یعنی اپنے گھر کا یاد آنا، گلیوں کا یاد آنا، Even وہ جو گھر کی گلی میں ہوائی چپل پہنے ہوتے اور کوئی پھر پاؤں سے نگرا جاتا اور انگوٹھا زخمی ہوجاتا ، مجھے تو اب وہ پھر بھی یاد آتا ہے۔ اس پھر پہ پیار آتا ہے۔ س نے زخمی کردیا تھا۔

عارف فربعان : اصل میں بیروال آپ سے اس لئے کیا گیا ہے کہ پاکتان میں مقیم ہمارے اکثر دوست بیر کہتے ہیں کہ یورپ جا کرلوگ پاکتان کو بھول جاتے ہیں تو میں چاہتا تھا کہ ایک عام آدمی کی رائے کے ساتھ ساتھ ایک ادیب کی رائے بھی جان لی جائے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑرہا ہے کہ جرمنی میں آ کر جھے کوئی سنجیدہ ادیب آپ کے علاوہ نظر نہیں آیا بلکہ یوں کہیے کہ اگر شاعر ملا تو دہ وزن میں لکھنے والانہیں ملااس کی کیا وجہ ہے۔

حیدر قریشی : (بنس کر) میں کیا کہ سکتا ہوں بھی، میں نے اس کی وجوہات پہلے بڑی وضاحت سے بیان کی تھیں اور بڑی گالیاں کھائی تھیں تواگر آپ مجھے مزید گالیاں دلوانا چاہتے ہیں تو میں وجہ پھر کھول کر بتا دیتا ہوں۔

عارف فرہاد: جی ہم جانا جا ہیں گ۔

حيدر قريشى : بات يه ع كم جواول يهال 20،20 سال سي آئ موئ بين، جواني انہوں نے بھریور گذار لی۔ مُدل ایج Crises میں آئے اب۔ یہاں Well Establish ہو گئے۔روٹی،روزی کی فکر نہ رہی۔ بچوں کے معاملات میں بھی ایک حد تک آ زاد ہو گئے تو اب انہیں یہ خیال آیا کہ نام کمانا چاہئے کسی طرح۔ پرانے زمانے میں لوگ پُل بنواتے تھے۔ کنواں بنواتے تھے۔ مدرسے بنواتے تھے۔ نام کمانے کیلئے یا ثواب کمانے کے لئے ۔اب ثواب کہیں چیھے چلا گیا ہے اور نام کمانے کی بیصورت رہ گئی ہے کہ شاعر بن جاؤ۔اس میں بھی دوطرح کے لوگ ہیں۔ایک وہ سادہ سے لوگ ہیں جوجیسی بھی بے وزن شاعری کرتے ہیں ایسے ہی اینے نام ہے چھپوالیتے ہیں اوراس پر ہی فخر کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جونستاً سیانے ہیں اوروہ یلے سے بیسہ خرچ کر کے کتابیں لکھواتے ہیں اور چھپواتے ہیں۔تو شاعرتو یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو میرے ایریئے میں ہیں اور مجھ سے ملے ہوئے لوگوں میں سے جوصاحب کتاب بنے ہوئے ہیں،ان میں سے کوئی ایک بھی شاعز نہیں ہے۔افسوس تو یہ ہے کہ بیساری کرپشن پھیلانے میں ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے بعض اسا تذہ Type شعراء جو ہیں وہ برابر کے مجرم ہیں۔ عارف فربعالا: یه بات واقعی افسوسناک ہے، خدا کرے کہ پیسلسلہ ختم ہوجائے اور دونمبر کھنے والوں کی وجہ سے یہ جوگرد وغبار بھیج میں پیدا ہوجا تا ہے نہ رہے تا کہ ہمارا منظر نامہاور پجنل کھنے والوں کی پہچان کرا سکے قریثی صاحب! آپ نے پورپ میں بھی زندگی بسر کی مشرق میں بھی۔ میں پنہیں کہوں گا کہ آپ برائیاں بیان کریں، میں پیچا ہوں گا کہ آپ نے اپنی تہذیب،

مشرقی تہذیب کی جواحیھائیاں محسوس کیں اور پورپ کی جوروایات یا یہاں کی تہذیب میں جو باتیں اچھی لگیں وہ ذرامختصر بتادیجئے۔

حیدر قریشی :اگرآپ اجازت دیں توجو پہلاسوال تھااس میں تھوڑی تی بات رہ گئی تھی،
پہلے میں اس کو بیان کر دوں۔ بات صرف جرمنی میں ہی مقیم شاعروں کی نہیں ہے ججے لندن میں
ملینیم کا نفرنس میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ اب آپ بتا ئیں کہ ایک ملینیم کا نفرنس ہے جو دو ملینیم
کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ اب آپ بتا ئیں کہ ایک ملینیم کا نفرنس ہے جو دو ملینیم
کے ایک نکتہ اتصال پر ہورہی ہے جس میں ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے جیدار دو سکالرزمجی تشریف لائے
ہوئے ہیں اور وہاں پر مشاعرہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں میں نے تب لکھا تھا کہ ون تھر ڈشاعر
بوزن پڑھر ہے تھے کی حقیقت ہے ہے کہ آ دھے شاعر بے وزن اشعار پڑھر ہے تھے اور دادیا
رہے تھے۔ میرا تو اس طرح کی کا نفرنسوں سے بھی دل اچاہ ہوگیا ہے کہ بیسب کیا ہے۔ اب
آپ کے اسلامال کی طرف آتے ہیں تو خوبیاں اور خامیاں جناب ہی۔

عارف فرباد: خامیان نہیں ....خوبیاں گوادین آپ۔

حیدر قریشی : انچها .....خوبیال ، تو خوبیال به که جوم خرب کے لوگ ہیں بیا ہے ملک سے اپنی قوم سے انتہائی و فادار ہیں اور جن با توں کو ہم اپنی خوبیال گنواتے ہیں کہ جموث نہیں بولنا ، جموق گور کے التی نہیں دینی اور بے ایمانی یا ہیرا پھیری نہیں کرنی ، مجموع طور پر یہاں کا معاشرہ ان ساری خوبیوں سے مالا مال ہے اور جو برائیاں ہماری نظر میں برائیاں ہیں ، آپ برائیوں کی طرف نہیں آنا چاہ در ہے لیکن میں اس کو پھر بھی بیان کروں گا کہ جو برائیاں ہماری نظر میں برائیاں ہیں (جنسی آنا چاہ در ہے لیکن میں اس کو پھر بھی بیان کروں گا کہ جو برائیاں ہماری نظر میں برائیاں ہیں (جنسی آنادی وغیرہ) وہ حقیقاً ان کو برائی ہمجھتے ہی نہیں ہیں اور وہ ان کے معاشرے کا حصہ ہے ۔ یا یوں کہہ لیکئے کہ جو چیزیں ہمارے ہاں صرف طبقہ اشرافیہ کیلئے مخصوص ہیں وہ یہاں انہوں نے عوام کہہ لیکئے بھی عام کردی ہوئی ہیں کہ اگر اشرافیہ ان کو بیان کو بیان کو بیان تو مشرق کی خوبیاں بہت می ہیں ۔ خاص طور پر ہماری روایات باقی رہ گئی ہمارے مشرق کی خوبیاں تو مشرق کی خوبیاں بہت می ہیں ۔ خاص طور پر ہماری روایات میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ رشتوں کا جڑا رہنا ہے ۔ اس نے ہم سب کو شیخ کے دانوں کی میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ رشتوں کا جڑا رہنا ہے ۔ اس نے ہم سب کو شیخ کے دانوں کی میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ رشتوں کا جڑا رہنا ہے ۔ اس نے ہم سب کو شیخ کے دانوں کی میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ رشتوں کا جڑا رہنا ہے ۔ اس نے ہم سب کو شیخ کے دانوں کی

طرح ایک اڑی میں پرور کھا ہے۔ تو یہ ایک الی خوبی ہے جس میں باقی چھوٹی چھوٹی برائیاں اور بہت سے عیب چھپ جاتے ہیں گریہاں پر بیصور تحال نہیں ہے کیونکہ فیملی سٹم ٹوٹا ہوا ہے۔ عارف فربالہ: عرب کامشہور تولہ ہے السفر وسلہ ظفر۔ پاکستان سے جرمنی کے سفر میں آپ کوبھی کوئی کامیا بی ملی۔

حیدر قریشی: دیکھیں ایک کامیابی توسید هی ہے نا کہ جوا قضادی کیاظ سے مسائل تھے وہ سارے ختم ہوگئے۔ پاکستان میں رہتے ہوے 80 ہزار روپ کا مقروض تھا اور وہ میرے لئے اتنا بڑا قرضہ تھا جتنا غالب کیلئے اپنے زمانے کا قرضہ تھا بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ تھا میرے لئے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں اسے کیسے اتارسکتا ہوں۔ وہ سارا قرضہ نہ صرف یہ کہ پہلے سال میں ہی اثر گیا بلکہ Relax بھی ہوگیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی کحاظ سے یہ جو آسودگی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کے بعد تخلیق کارکے کام شروع ہوتے ہیں۔

عارف فرواد: قریش صاحب! مجھے یورپ میں تواردوکا کوئی مستقبل نظر نہیں آیا اور بہ ہماری برقسمتی بھی ہے لیکن یہ بتائے کہ کیا جیسے یہاں اردوادب کا مستقبل نظر نہیں آر ہا کیا یہاں مقیم پاکتا نیوں کا بھی یہی حال ہے یااس کے برعکس ہے۔

حيدر قريشي : كنمعنول مين؟

عار ف فربان : و میسئے میراسوال بیہ کہ جھے اردوکا تو یہاں روثن مستقبل نظر نہیں آرہا، جیسا کہ آپ نے بھی ابھی بتایا کہ ہماری نئی نسل اردو سے دور ہوگئ ہے یہاں تک کہ ہم خود یہاں آ کر اردوکی بجائے جرمن زبان بولنے کے لئے مجبور ہوجاتے ہیں تو کیا پاکستانیوں کا مستقبل بھی اسی طرح سیابی کی طرف گا مزن ہے یاان کا مستقبل آپ کوروش ہوتا نظر آرہا ہے؟

حیدر قریشی : برامشکل سوال ہے یہ جھے سمجھ اس طرح سے نہیں آ رہی کہ میں اس کوکس طرح سے Explain کروں لیکن یہ ہے کہ جو پاکستانی یہاں آ گئے ہیں وہ Settle ہوگئے ہیں۔ انہیں تو ظاہر ہے اس معاشرے میں ضم ہونا ہے اور کسی حد تک اپنی شناخت رکھتے ہوئے ہی ضم ہونا

ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ بنیاد ہماری یہی ہے لیکن اب ہم اس معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں گو کہ اس معاشرے میں خصہ بن گئے ہیں گو کہ اس معاشرے میں ضم ہوتے ہوئے ابھی ان کوتین یا چارنسلوں کا ٹائم لگے گالیکن ہونا یہی ہے آخر کار کہ انہوں نے ان میں جذب ہوجانا ہے، اگر آپ کہیں کہ بیا پی پوری پاکستانیت کے ساتھ یہاں رہیں گے تو بیموجودہ نسل تک ہی ممکن ہیں سے اس سے اگلی نسل میں ممکن نہیں ہوگا۔

عارف فرہاد: آپ کا اب تک جو قیام ہے جرمنی میں اس دوران یہاں سے اردو کے اخبارات وجرائدکون کون سے نکلتے رہے؟

حیدر قریشی : ثریاشهاب اورآپ نے ایک نکالا تھا ماہنامہ''فورم انٹریشنل'۔ہمارے ارشاد ہاشی کا اردود نیا بھی نکتا رہا ہے۔اس نے بڑے ہنگامے برپا کئے تھے۔ پچھلے دوتین سالوں سے روز نامہ'' اوصاف' نکل رہا ہے اور بھی دوتین پرچے نکلے تو ہیں لیکن بس ،80,80 سے ہی تھے۔ٹھیک ہے ایک رونق میلہ ہے کہ لوگوں نے بڑی ہمت کی اورا پنے ہونے کا ثبوت دینے کے لئے میمنت کی ہے تو جس نے جتنی بھی محنت کی ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے۔

عارف فربها نه: آپ اپنی کوئی پندیده غزل اور ماہیے ہمارے قارئین کوسنانا پندکریں گ۔

حیدر قریشی : بی ضرور جناب! ایک غزل ہے چھوٹی ہی، اس کے اشعار پیش ہیں۔

وہ جوابھی تک خاک میں رُ لنے والے ہیں۔۔۔ سچے موتیوں میں اب تُلنے والے ہیں

اپنی ذات کے دروازے تک آپنچے۔۔۔۔۔بھید ہمارے ہم پر کھلنے والے ہیں

دودھ بدن ہے وہ تو مصری کوزہ ہم۔۔۔۔سواب اس کے شق میں گھنے والے ہیں

واقفیت ہے ان سے اپنی برسوں کی۔۔۔۔دکھ تو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں

واقفیت ہے ان سے اپنی برسوں کی۔۔۔۔دکھ تو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں

آئکھیں اس کی بھی ہیں اب برسات بھری۔۔۔دیدر میل دلوں کے دھلنے والے ہیں

عارف فر بھالا: کچھ ماہیے بھی سنائے۔

حیدر قریشی : جی ماہیے بھی سنا دیتا ہوں ، یار یہ ویسے تو بڑا آ کورڈ سالگتا ہے کین میرا دل کرتا ہے کہ ماہیے کی بحث میں چونکہ ہم نے کہیں اس کے وزن کو Discuss نہیں کیا اور وزن کو Discuss کریں تو اس کی'' کے'' آ جاتی ہے۔اس لئے ترنم والا شاعر نہ ہونے کے باوجود بھی

# گلبرگہ یونیورسٹی گلبرگہ،انڈیا میں اردو کے استاد عبدالرب استاد کے سوال اور حیدر قریش کے جواب

(نوٹ ایز برادرم عبدالرب استاد نے ایک تحقیقی کام کے سلسلہ میں مجھ سے تحریری طور پر چند سوالات کئے تھے۔ ان کے جواب میں نے انہیں کھ کر جیسجے تھے، حال ہی میں سوال و جواب کی وہ ان بچے فائل سامنے آگئی تو مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی با قاعدہ انٹرویونہ ہوتے ہوئے بھی ایک مختصر سا انٹرویو بن گیا ہے، اس لئے اسے محفوظ کر لیا جائے تو مناسب ہوگا۔ عبدالرب استاد صاحب سے رائے کی تو انہوں نے بھی اس کی اشاعت پر بخوشی رضامندی ظاہر کردی۔ سووہ سوال ، جواب پیش خدمت ہیں۔ سے ق

سوال: آپ کی پہلی شعری تخلیق کونی تھی؟ اور کہاں شائع ہوئی؟
جواب: میری پہلی تخلیق ایک غزل تھی، ۱۹۵۱ء میں بیغزل کہی تھی۔
عقل نے جتنا مری راہ کو ہموار کیا
اتناہی میرے جنوں نے اسے دشوار کیا
بیغزل ثاقب زیروی کے رسالہ و یکلی لا ہور میں ۱۹۷۲ء کے وسط کے سط

بیغزل ثاقب زیروی کے رسالہ و یکلی لا ہور میں ۱۹۷۲ء کے وسط کے کسی شارہ میں چھپی تھی۔ تا ہم میرے کسی شارہ میں جھپی تھی۔ تا ہم میرے کسی مجموعہ میں شامل نہیں ہے۔ سعید شاب کی مرتب کردہ کتاب '' انٹر ویوز'' کے صفحہ ۲۷ اس کا فکر موجود ہے۔ ''عمر لا حاصل کا حاصل'' کے صفحہ نمبر ۲۰۱۳ اور ۲۰۴ پر بھی اس کی تفصیل درج ہے۔

معوال: پہلاافسانہ کونساتھا؟

میں بی چاہوں گا کہ اسے تھوڑی تی لے کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا۔ عارف فرہاد: بی ضرور حیدر قریشی :

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

خصاینی ہی لہروں میں عمر گذاری جو پنجاب کے شہروں میں ⇔

یادوں کےخزیئے میں خانیورایناتو

آباد ہے سینے میں

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

لفظوں کے مداری ہیں

عشق کے جذبے سے

جوشاعرعاری ہیں

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

رائن سے چناب ملا کوئی حقیقت تھی

ياخواب سيخواب ملا

عارف فرہاد: بہت بہت شکریہ۔

 $^{2}$ 

(مطبوعه عكاس اسلام آباد\_حيدر قرليثي نمبر\_شاره:۴٠٠ كتوبر٥٠٠٥)

جواب: اوراق لا ہور کے خاص نمبر (اوراق کے پینتیں سال)، ثارہ جنوری، فروری ۲۰۰۰ء کے صفحہ نمبر ۲۲ پر میرے پہلے افسانے کی اشاعت کا تذکرہ موجود ہے۔ بیشارہ وہاں کسی طرح حاصل کریں۔مزے کی کہانی درج ہے۔اوراق کا مذکورہ اقتباس یہاں درج کرر ہاہوں: ''جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ۱۹۷۹ء کے آخری شارہ کے ذریعے میری'' اوراق' میں انٹری ہوئی تھی۔میری خزل اوراق میں پہلی بارشائع ہوئی تھی۔غزل کا مطلع تھا:

اک یاد کامنظر ساخلاؤں پہ ککھاتھا جبٹوٹیت تاروں سےکوئی جھا نک رہاتھا

پھرمیرےنام سے میرا پہلاافسانہ 'مامتا' اوراق کے ۱۹۸ء کے پہلے شارہ میں شائع ہوا۔ یوں یہ میرا پہلاافسانہ ہوا، کین حقیقت ہے ہے کہ اس سے پہلے میں افسانہ 'اندھی روشیٰ' کھے چکا تھا اور یہ افسانہ 'جدیدادب' خانچور کے ۱۹۷۸ء کے کسی شارہ میں اپنی ہوی (مبار کہ شوکت ) کے نام سے چھاپ چکا تھا۔ تب رشیدا مجداور بعض دیگر جدیدافسانہ نگاروں نے چو نکتے ہوئے استفسار کیا کہ یہ مبار کہ شوکت کون ہیں؟، تو مجھے اپنے افسانہ لکھنے پر اعتماد سا ہونے لگا۔ چنانچہ میں نے افسانہ 'مامتا'' تھوڑی ہی ہی چکچا ہٹ کے ساتھ ڈاکٹر انور سدید کے ساتھ وہ افسانہ 'اورات' افسانہ ڈاکٹر انور سدید کے ساتھ وہ افسانہ ڈاکٹر وزیرآ غانے بھی دیکھیا اوروہ افسانہ میرےنام سے چھپنے والا میرا پہلاافسانہ 'اورات' اورات' اورات اور میں' مطبوعہ اورات' کے ۱۹۸۰ء کے پہلے شارہ میں شائع ہوگیا'' (تاثرات بعنوان 'اوراق اور میں' مطبوعہ اوراق لاہور، پینیتیس سالہ نمبر شارہ جنوری، فروری • دوری • ۱۰۰۰ء)

اس میں اتنااضافہ کروں گا کہ میرے سب سے پہلے لکھے گئے افسانہ '' اندھی روشیٰ' کو معیار دہلی کے پاکستانی افسانہ نگار نمبر (نیا پاکستانی افسانہ، نئے دستخط مطبوعہ ۱۹۸۲) میں میرے نام کے ساتھ شائع کیا گیا تھا جواپنی ابتدائی عمر میں میرے لئے بڑی کا میا بی تھی۔

سوال: شروع میں کن شاعروں اورا فسانہ نگاروں سے متاثر رہے ہیں؟

جواب: یوں تو میں ابتدائی عمر میں جن اچھے، بُرے شاعروں اور مصنفوں کو پڑھتار ہا ہوں ان سب سے پچھ نہ پچھسکھتار ہا ہوں۔ بعد میں بھی جس کی بھی کوئی اچھی تخلیق پڑھی، اس سے متاثر ہوا ہوں۔اس کے لئے نامور اور غیر معروف تخلیق کاروں کی تخصیص نہیں ہے۔جدید شاعری میں مجھے

اس عہد کے وزیر آغا کی نظم نے بطور خاص متاثر کیا۔افسانہ نگاروں میں جوگندر پال اور رشید امجد کے نام پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ان دونوں سے ابتدا سے ہی متاثر رہا ہوں۔

سوال: جرمنی کی طرف ہجرت کی غرض وغایت؟

جواب: کسی شاعر کا ایک شعرب

اذاں پہ قید نہیں، بندشِ نماز نہیں ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں

لیکن اس شعرکے برعکس میرے پاس ہجرت کے ایسے بہت سارے جواز تھے،اس کے باوجود وطن عزیز کوچھوڑتے ہوئے میں نے خود سے کہا تھا:

کعبہُ دل کوکہاں چھوڑ چلے ہو حیرر تم تو کہتے تھے یہ ججرت نہیں ہونے والی

سوال: جدیدادب کے دورِاول کے کتنے شارے چھپے؟، دویم کے کتنے اوراب تک سویم کے کتنے شارے اور نمبر وغیرہ چھپ چکے ہیں؟

جواب: جدیدادب کے دورِاول کا پہلا شارہ اکتوبر ۱۹۷۸ء میں شائع ہوااور آخری شارہ غالباً
۱۹۸۷ء میں شائع ہوا۔خاص نمبر دوہی چھے۔ایک جوگندر پال نمبر اور دوسراسات ادیب
نمبر جس میں سات ادیبوں کے گوشے ایک ساتھ دیئے گئے تھے۔دورِدوئم میں صرف دوشار بے
نکال سکا۔۱۹۹۹ءاور ۲۰۰۰ء میں دوشار بے۔دراصل پر چے پر میری مدیرانہ گرفت نہیں تھی۔جس
دوست کومیٹر بھیج دیااس نے آگے اپنی مرضی کا بہت کچھشامل کرلیا۔موجودہ دور میں بحثیت مدیرتو
میں پوری طرح رسالہ کود کھر ہا ہوں۔تا ہم بعض انظامی امور میں ابھی بھی مجھے کچھا کھنیں در پیش
میں پوری طرح رسالہ کود کھر ہا ہوں۔تا ہم مدیری حثیت سے رسالے کی ہرسطر
ہیں اور میں ان الجھنوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔تا ہم مدیر کی حثیت سے رسالے کی ہرسطر
پر میری نگاہ ہوتی ہے اور ساری سیٹنگ میں خود کرتا ہوں۔انٹرنیٹ کی وجہ سے مجھے یہ ہولت حاصل
ہوسکی ہے۔

سوال: منزه یاسمین کے مقالہ میں لکھا ہے کہ آپ کی پانچ بہنیں ہیں مگر ماہیے بعنوان' چندرشتے' میں آپ نے چار بہنوں کا ذکر کیا ہے؟ (اوریہ' ماں جائے'' کیا ہے؟) جواب: اصل بات یہ ہے کہ بجین میں ایک بہن شمسہ قمر پانچ، چیسال کی عمر میں ۱۹۲۸ء میں فوت ہو گئی تھی۔اس لئے منزہ والے مقالہ میں تو پانچوں بہنوں کا ذکر آگیالیکن ماہیوں میں صرف زندہ بہنوں کا ذکر ہوا ہے۔سال ۲۰۰۱ء میں سب سے چھوٹی بہن فہمیدہ کو ژبھی چالیس سال کی عمر میں فوت ہوگئی ہے۔اب تو تین بہنیں رہ گئی ہیں۔

پنجابی میں ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے بھائی، بہنوں کے لئے ماں جایا اور ماں جائی بولا جاتا ہے۔ ''عمر لاحاصل کا حاصل'' کے صفحہ نمبر ۲۷ پر ایک غزل'' آپی کے لئے'' ہے۔ (روایت محبوب والی غزل، شاید پہلی بار بہن کے رشتہ کے لئے بھی کہی گئی ہے) اس میں بھی ماں جائی کے الفاظ موجود ہیں ۔ صفحہ نمبر ۳۹ پرنظم درد کے اختتام میں دردوں کو بھی ماں جائے کہا گیا ہے، کہ جنم لیتے وقت ماں دردزہ سے گزرتی ہے۔ گویا درد بھی (جڑواں) بھائی کی طرح ساتھ ہی جنم لیتے

سوال: سرائیکی قبیلہ ہے یاقوم؟ سرائیکی معاشرے کے بارے میں کچھ وضاحت کردیں۔

جواب: سرائیکی کو کسی زمانہ میں ملتانی زبان بھی کہا جاتا تھا، یہ پنجابی اور سندھی زبانوں کی درمیانی کڑی ہے، جغرافیائی طور پر بھی سرائیکی بیك (بہاولپور، ملتان اور ملحقہ علاقے) پنجاب اور سندھ کے درمیان واقع ہے، اسی توازن یا درمیان کا اثر زبان میں بھی دیھا جاسکتا ہے۔

موال: سرائیکی زبان کیا علاقائی زبان ہے؟ اگر ایبا ہے توارد واور اس میں کتنافر ت ہے؟

جواب: تی ہاں، سرائیکی علاقائی زبان ہے لیکن اس کا علاقہ خاص وسیح ہے بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خال، ڈیرہ اساعیل خال، میا نوائی، جھنگ، یہ سارے سرائیکی علاقوں ۔ بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خال، ڈیرہ اساعیل خال، میا نوائی، جھنگ، یہ سارے سرائیکی میل تھی ہوئے ہیں۔ سندھ اور بلوچتان کے بعض علاقوں میں بھی سرائیکی ہوئی جاور میں نے خود بعض افغانیوں کو بھی سرائیکی ہوئی جانی کے اور میں نے خود بعض افغانیوں کو بھی سرائیکی ہوئی ہے۔ برائی دکنی اردو میں سرائیکی کے بیشار الفاظ ملتے ہیں۔ شروع سے لے کروئی دکنی تک کے اشعار میں ایسے الفاظ ملتے ہیں۔ شروع سے لے کروئی دکنی تک کے اشعار میں ایسے الفاظ عام ملتے ہیں۔ سرائیکی میں تی بی تی یافتہ یا بچھتبدیل شدہ صورت ہے۔ اس کے لوک گیتوں میں دراوڑ کی نشانیوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایک مشہور سرائیکی صورت ہے۔ اس کے لوک گیتوں میں دراوڑ کی نشانیوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایک مشہور سرائیکی صورت ہے۔ اس کے لوک گیتوں میں دراوڑ کی نشانیوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایک مشہور سرائیکی

لوک گیت''رانی پٹھانی۔۔۔۔''ہے۔اس میں مختلف زیورات کا ذکر ہے اور سب کو'' دراوڑ کی نشانی'' کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔مثلاً:

ا کنگن توں گھڑاڈے، دراوڑ دی نشانی۔۔۔ ویر کن پُر نیاں آنداہے ، رانی پٹھانی (یعنی دراوڑ کی نشانی کنگن بنوا دو، میر ابھائی ایک پٹھانی رانی کے ساتھ شادی کر کے آرہاہے ) ۲۔ ٹکا توں گھڑاڈے، دراوڑ دی نشانی۔۔۔ ویر کن پُر نیاں آنداہے ، رانی پٹھانی

العنی دراوڑی نشانی مانتے کاٹیکا بنوادو، میرا بھائی ایک پٹھانی رانی کے ساتھ شادی کرکے آرہاہے) اس طرح کوکا، مالا وغیرہ مختلف زیورات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر بیعام سی بات ہے کیکن ایک توبیہ گیت سننے میں بہت میٹھا ہے، شادی بیا ہوں پرخوا تین شوق سے گاتی ہیں، دوسرے اس میں دراوڑی زیورات کابار بارتذکرہ بہر حال ایک دلچیپ حوالہ ہے۔

سوال: خانپور اور رحیم یار خال کے متعلق بھی کچھ بیان ہو، یہال کی معروف شخصیات،ادبی فضا،خصوصیات وغیرہ۔

جواب: رحیم یارخان، اورخانپور دونوں شہرسابق ریاست بہاولپور کے معروف شہر ہیں، پچاس
کی دہائی میں ساری ریاست کو پنجاب میں شامل کیا جا چکا ہے، کین الگ سرائیکی صوبہ یا بہاولپور
صوبہ کی تحریک بھی وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہیں۔ رحیم یارخال ضلعی صدر مقام ہے، اورخانپور خصیل ہیڈ
کوارٹر۔ ملتان کے قریب ایک شہرکا نام میال چنوں ہے۔ یہ غیر متعلق نام اس لئے لکھ رہا ہوں کہ
مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک معروف کمپئیر یادآ گئے۔ ان کا نام قریش پور ہے۔ ایک بارکسی
نے لکھا تھا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں شہروں کے نام رحیم یارخاں اور میاں چنوں اور
انسانوں کے نام قریش پور ہوتے ہیں۔ باقی میرے علاقے کے ادبی ماحول اور شخصیات کا ذکر
آپومیرے بعض خاکوں میں اور کھٹی میر ھیں آ سانی سے ل جائے گا۔

(بیجواب نامه مورخد ۲۰۰۲ موتر کیا گیاتها) مطبوعه ''خرمن' بورے والاشاره: ۱)

# حيدرقريثي سےليا گياانٹرويو

# انٹروبور:نسرین نقاش (سری گریشمیر)

حیدرقریشی کا نام ایک منفردمقام کا حامل ہے۔آپ ایک معجز بیان شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے نثر نگار بھی ہیں۔ صحافت میں بھی آپ کا ایک مقام ہے۔آپ کی تحریروں میں توانائی، سجیدگی، پختگی اور متانت پائی جاتی ہے۔انہوں نے در جنوں کتابیں مختلف موضوعات پر کھی ہیں۔ان کتابوں کی دنیائے ادب و صحافت میں کافی پذیرائی ہوئی۔ان کی کتابیں ان کی وسعت نظری، مشاہدے اور بلند تخیل وفکر کی عکاس ہیں۔آج ہم ان سے شاعری کے حوالے سے گفتگو کررہے ہیں۔

سوال: یہ بتایے کہ اپنی ذات کے حوالے سے کی گئی شاعری زیادہ جانداراور موثر ہوتی ہے، یا معاشرتی اور دوسر مے مرکات کے حوالے سے کی گئی شاعری؟

جواب: اچھی شاعری کے لیے ایسا کوئی فارمولانہیں بنایا جا سکتا۔ بات اندر کی ہویا باہر کی مکسی توازن کے ساتھ کی جائے گی تواس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ تاہم اچھی اور جاندار شاعری کے لیے شاعر کا تخلیقی سطح پراچھا اور جاندار ہونا ضروری ہے۔

سوال: آپ کی شاعری کامحرک کیا ہے؟

جواب ایک بار پہلے بھی ایک خاتون نے اسی انداز کا سوال پوچھا تھا، تب میں نے جو کچھ جواب ایک بار پہلے بھی ایک خاتون نے اسی انداز کا سوال پوچھا تھا، تب میں نے جو کچھ جواب میں کہا تھا اس کا ایک حصد یہاں بیان کردیتا ہوں: 'عام سے دُکھ یا نارٹل ہی خوش ہیں شہ کر کوئی بھی دُکھ یا خوشی کی کیفیت مجھے اس طرف مائل کردیتی ہے۔تاہم اس کے لیے مجھے ہمیشہ اپنے اندر کی آواز کا انتظار رہتا ہے۔مناظر ومظاہر فطرت سے میں بے گانہ ہیں رہ سکتا، اسی لیے دیہاتی ماحل کو زیادہ پہند کرتا ہوں۔ آپ مجھے 'پینیڈ وادیب'' کہیں تو مجھے شرمندگی نہیں ہو

گی، خوتی ہوگی۔ محبت کا جذبہ میرے لیے لکھنے کا سب سے بڑا محرک ہوتا ہے لیکن پیعام سطحی محبت کی بات نہیں ہے۔''

سوال:عام طور پریدر جمان پایاجا تا ہے کہ اردوشاعری میں تصنع اور بناوٹ کا اثر گہراہے۔آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: شاعری براوراست اپناما فی الضمیر بیان کرے تواس میں اکہرا پن آجا تا ہے۔ اس کیے شاعر کو شبیہات، استعارات وعلامات کے ذریعے بات کرنا ہوتی ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھے شعراء کی بات تو دل میں اترتی محسوس ہوتی ہے اور کمتر شعراء کے ہاں تصنع اور بناوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے۔

سوال: آپشاعری میں حسنِ اظہار کے علاوہ ذرائع ابلاغ کو کس صدتک اہمیت دیتے ہیں؟ جواب: اگر ذرائع ابلاغ واقعتاً کوئی کردارادا کرنا چاہیں توادب کے فروغ اور تہذیبی بقا کے لیے بہت بڑا کردارادا کر سکتے ہیں۔

سوال: لیکن کیا جدید ذرائع ابلاغ نے شاعراور شاعری کوسنح کر کے نہیں رکھ دیا؟اور شعرکوموسیقی اور دوسر بے لوازم کافتاج بنادیا ہے؟

جواب: شاعری کا گایا جانا کوئی بُری بات نہیں۔ پرانی قلمی شاعری میں بھی ایک حد تک ادبی رنگ شامل رہا ہے۔ہم آج بھی اُس موسیق سے لطف اُٹھاتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں اخبارات، رسائل، فلم، ٹی وی، اور ریڈ یوکیسا تھا نٹرنیٹ تک بہت پھیآ گیا ہے۔ یہ سارے ذرائع ہماری تہذیبی شناخت کے استحکام میں اپنی اپنی جگداہم کردارادا کر سکتے تھے لیکن افسوس کہ ایک محدود سطح تک کہیں کہیں مفید ہونے کے بعد بڑے ذرالع ابلاغ اوب سے بے گانہ ہو چکے ہیں۔ فلم محدود سطح تک کہیں کہیں مفید ہونے کے بعد بڑے ذرالع ابلاغ اوب کے بوان کرکے پڑھتے اور ٹی وی پرایسے کردار ابطور شاعر پیش کیے جاتے ہیں جوشعر کو بری طرح بوزن کرکے پڑھتے ہیں۔ سوجد ید ذرالع ابلاغ پرادب سے بے گاگی کے نتیجہ میں جو پچھد کھایا جارہا ہے اس سے اتنا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہماری مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب کی یلغار کے سامنے سلسل پسپا ہور ہی ہمناعروں میں شعراء بھی شعر نہی سے عاری ہوتے جارہے ہیں اور ان کی مشاعروں میں شرکت محض دشغل میان کی حد تک ہوتی ہے۔ یورپ کے بعض اردو ٹی وی چینلز اور ریڈ یوز پرتو

شعروادب کے پروگرام پیش کرنے والے صاحبان بڑے مزے سے بے وزن شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دادیارہے ہوتے ہیں۔

سوال: ترقی پندتر کی نے اردوشاعری پر کیااثرات ڈالے؟

جواب: ترقی پندتر کی نے پور اردوادب پر گہر ارت ثبت کئے ہیں۔ اردوشاعری پر بھی اس کے گہر اردوشاعری بہ بھی اس کے گہر ارات مرتب ہوئے نظیر، تمیر، غالب، اورا قبال کی استثنائی مثالوں سے ہٹ کرغزل روایق طور پرمجوب کے کو چے یا کو ٹھے پر ہی جلوہ افروز تھی۔ ترقی پند تحریک کے نتیجہ میں غزل کو ٹھے سے اتری، یار کے کو چے سے نگی اور شہر کے تنگ وتاریک محلوں، گلیوں، بازاروں سے ہوتی ہوئی دیہاتوں کے کھیتوں، کھلیانوں تک جا پہنچی نے ل میں اتن تبدیلی ہوئی جبکہ نظم میں تو پہلے ہی ترقی پیند موضوعات کو سمونے کے لیے فضا ہموار ہو چکی تھی۔ تاہم ترقی پیند تحریک نے خارجی دنیا پر ساراز ورلگا کراور باطن سے بالکل لا تعلقی اختیار کر کے اردوشاعری کو اکہ اکر دیا۔ یہ اس کا منفی اثر ہے۔ ویسے ۱۹۳۵ء کے زمانی پس منظر سے ساری صور تحال کو دیکھا جائے تو ترقی پیند تحریک کے مثبت اثر ات اس کے منفی اثر ات سے زیادہ ہیں۔

سوال: ہمارے یہاں جدیدظم کا کیامقام ہے؟

جواب: اردوشاعری میں اس وقت غزل کے بعد جدید نظم سب سے مقبول شعری صنف ہے۔ سوال: پنجابی زبان کالوک گیت ماہیا جوار دو میں خاصا مقبول ہو چکا ہے، اور آپ ماہیا کے پار کھ بھی ہیں، یہ بتا ہے کہ ہمارے یہاں ماہیا کا مستقبل کیا ہے؟

جواب: ۔۔۔ تین مصرعوں کی مختلف نظموں کے جتنے تجربات بھی ہوئے ہیں ،ان میں سے سب
سے زیادہ مقبولیت ماہیا کو ملی ہے۔ جہاں تک ماہیا کے مستقبل کے سوال کا تعلق ہے، میں توادب
کے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند ہونے لگا ہوں۔ جہاں پورے ادب کی بقا کا مسئلہ بنا ہوا ہو وہاں
ماہیا کے بارے میں کیا کہا جائے۔ ہاں اگرادب کا مستقبل بہتر رہا تو ماہیا بھی اپنی جگہ بنائے رکھے

سوال: شاعری اپنے معاشرے کی تقمیر میں کیا کر دارا دا کر سکتی ہے؟ جواب: مولانا حالی کی مسدس اور اقبال کی مجموعی شاعری اور ترقی پیندوں کی شاعری کا معتبر

حصہ،ان سب کے بارے میں کہا جاسکتا ہے اس شاعری نے اپنے انداز سے معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کیا۔ تاہم یہ چنداستنائی مثالیں ہیں۔ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ شاعر اپنے ماحول سے اثر قبول بھی کرتا ہے اور اپنے معاشرے پر کسی حد تک اثر مرتب بھی کرتا ہے۔لیکن شاعری کے اثر ات کے مرتب ہونے کاعمل اتنا آ ہتہ دو ہوتا ہے کہ اس کا پیتہ نہیں چاتا۔ بس جو پچھ ہونا ہوتا ہے نیر محسوس طریقے سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ویسے معاشرے کی تغیر میں فوری نوعیت کا کردار ادا کرنے کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔

سوال: بیکہنا کس حد تک صحیح ہے کہ قلم کارا دب کا سہارا لے کر زندگی کی حقیقتوں کی علاش میں نکلتا ہے؟

جواب: ایک حدتک به بات کهی جاسکتی ہے کین به توسطی پرموجود حقیقتوں کو تلاش کرنے والی بات ہوئی۔ اچھاتخلیق کارتوسا منے کی حقیقتوں کے عقب میں موجود حقیقتوں یا سچائیوں تک پہنچتا ہے۔ سوال: آپ کااصل وطن پاکستان ہے۔ آپ کے خیال میں علامتی ادب کا استے بڑے پیانے پر رائج ہونے کی کیا وجو ہات ہیں؟

جواب: علامتی ادب کے دوران اظہار پر کافی پابندیاں عائدہوگئ تھیں، اس لیے لکھنے والوں نے علامتی پیرائے مارش لا کے دوران اظہار پر کافی پابندیاں عائدہوگئ تھیں، اس لیے لکھنے والوں نے علامتی پیرائے میں لکھنے میں عافیت محسوس کی ۔ لیکن صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ ہماری پر انی داستانوں اور قصوں کا پیرائی اظہار بھی استعاراتی اور علامتی رہا ہے۔ پھر مغرب میں جدیدیت کی اہر وں نے بھی علامتی ادب کے ایک نے ذاکتے سے آشنا کیا۔ اس طرح کئی وجو ہات مل کر علامتی پیرائی اظہار کے رواج کا باعث بنتی گئیں۔ آج نہ تو پاکستان میں اظہار کی بہت زیادہ پابندی ہے اور نہ ہی کوئی مسکلہ ہے، اس کے باوجود نیم علامتی پیرائے میں ادب تخلیق ہور ہا ہے اور اس کے ابلاغ میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ معانی کی ایک سے زیادہ پر تیں موجود ہوتی ہیں اور قاری اپنی ذہنی استعداد کے مطابق کسی فن یارے سے حظ حاصل کرسکتا ہے۔

سوال: آج کل کس نوعیت اور کس معیار کے مشاعرے ہورہے ہیں؟ ان مشاعروں سے اردو

زبان کوفائدہ پہنچ رہاہے یا نقصان؟

جواب: جب ذرائع ابلاغی اوراد بی حیثیت ہوتی تھی۔ اب ایک تو ذرائع ابلاغ اسے زیادہ ہوگئے ہیں، پھر
تہذیبی، ابلاغی اوراد بی حیثیت ہوتی تھی۔ اب ایک تو ذرائع ابلاغ اسے زیادہ ہو گئے ہیں، پھر
بہت معیاری ادبی رسائل میں سے ہررسالہ بجائے خودایک تربیت گاہ کا اختیار کرگیا ہے۔ اس وجہ
سے مشاعرہ کی ادبی اہمیت تو و لیے ہی ختم ہوگئی ہے۔ رہی سہی کسرالیے مشاعروں کے متنظمین اور
جعلی وغیراد بی شعراء کی فوج ظفر موج نے پوری کر دی ہے، جن کی مشاعروں میں اکثریت ہوتی
ہے، یوں مشاعرہ کی تہذیبی حیثیت بھی ختم ہوگئی۔ اب اسے آپ میلے طلیح جیسی کوئی روایت بنا کر
چلائے رکھیں تو چلائے رکھیں لیکن اس میں سے ادب اور تہذیب دونوں منہا ہو چیا۔

وال: آپ بہت خلیقی کام کر رہے ہیں، یہ بنا سے اور کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟
ہوا اب: تخلیقی کام کسی منصوبہ بندی کے حت تو کیا نہیں جاتا۔ یہ تو بس جب ہونا ہوتا ہے، ہوجاتا
ہے۔ سواندر سے جب بھی اور جنتی بھی تو فیل ملتی رہے گی ازخودوہ ہی کچھ ہوتا چلا جائے گا۔

میں الی ایک و کی تحقیق کام کر رہے ہیں؟

جواب بحقیقی کام ماہیے کے حوالے سے ہوا ہے۔اب تک پانچ کتابیں کاسی جاچکی ہیں۔تین مطبوعہ اور دوغیر مطبوعہ۔ان پانچوں کتابوں کوایک جلد میں لانے کا ارادہ ہے۔دیکھیں کب ایسا ہو یا تاہے۔

سوال: "بین الاقوامی صدا" کے قارئین کے لیے کوئی پیغام دیجے!

جواب: پیغام تو کوئی نہیں ہے البتہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو امن وسکون سے رکھے۔وادی جنت نظیر کو پھر سے امن اور محبت کی دھرتی بنا دے۔اس کے سارے زخم بھر جائیں۔سارے دکھ دور ہوجائیں۔اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے سارے اسباب مہیا کردے۔آمین!

(مطبوعة بين الاقوامى صدا "سرى نكركشمير شاره مى تاجولا كى ٢٠٠١)

#### سوالوں کے حصار میں

# معيد رشيدي كاحيدرقريشي سےانٹرويو

جدیدادب کانام آتے ہی حیرر قریثی کانام خود بخود ذہن پر دستک دیے لگتا ہے۔ حیررقریثی ایک عرصے سے جرمنی میں مقیم ہے۔ وہ شاعر ، ادیب ، افسانہ نگار ، انشائیہ نگار ، خاکم نگار ، کالم نگار ، رپورتا از اور سفرنامہ نگار کی حیثیت سے معروف ہیں۔ حقیق اور تنقید سے ان کی دلچینی ہی نے ان سے وزیر آغا اور ہمت رائے شرما پر مقالے لکھوائے۔ انہوں نے اردوما ہیا نگاری پراب تک سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے ماہیے کے مزاج اور اس کے اوز ان پر بحث کر کے اپنی تقیدی سے زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے ماہیے کے مزاج اور اس کے اوز ان پر بحث کر کے اپنی تقیدی بھیرت کا ثبوت دیا ہے۔ اب تک ان کی تصنیف کردہ غالبًا اٹھارہ عدد کتا ہیں منظر عام پر آکر داد تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ ان کی تحضیت اور فکر وفن پر پانچ کی تا ہیں شائع ہو چکی ہیں۔ وہ پابندی کے ساتھ جرمنی سے جدیدادب نامی خالص ادبی رسالہ نکال رہے ہیں جو کتابی صورت میں چھینے کے ساتھ جرمنی سے نہدی دیتیا ہے۔

معید رشیدی: عمر کے اس مرحلے میں اپنے فن اور شخصیت کے بارے میں آپ کیا محسوں کرتے ہیں ۶

حیدر قریش : ذاتی زندگی میں کئی حوالوں سے کی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے بدلے میں خدانے بعض دوسر ےحوالوں سے اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ کی کے احساس کے باوجود دل اس کے شکر سے لبر یز ہوجا تا ہے۔ جو کچھ بھی مجھے ملاہے، اُس کے فضل سے ملاہے اور جو تو فتی بھی ملی ہے، اس کے فضل سے ملاہے اور جو تو فتی بھی ملی ہے، اس کے فضل سے ملاہے اور جو تو فتی بھی ملی ہے، اس کے فضل سے ملاہے اور جو تو فتی بھی ملی ہے، اس کے فروکو بھر اہوا محسوس کرتا ہوں۔

معیدر شیدی: اردوما ہے کے مستقبل پرآپ کی کیارائے ہے؟

حیدر قریشی: اگر ۱۹۹۲ء کے زمانہ کی صورتحال سے آج تک کی صورتحال کو ایک نظر دیکھا جائے تو

حوصلہ افز اصورت دکھائی دیتی ہے۔ کسی اور مختصر شعری صنف کو اتنی پذیر ائی نہیں ملی جتنی ماہیا کو ملی ہے۔ باقی جہاں تک ماہیا کے مستقبل کا سوال ہے تو اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ ہم تو صرف اچھی امید کر سکتے ہیں۔

معیدر شیدی: مابعد جدیدیت میں غزل کا کیا چرہ بن رہاہے۔کیا پیغزل اپنے سابقہ موضوعات کی شدت کورد کرتی ہے؟ اس کے امتیازات میر پیچھروشنی ڈالیے۔

حیورقریثی: بھائی! کون می مابعد جدیدیت کی غزل؟ ۔ ۔ ۔ جولوگ اپنی غزل کی بابت ایسا کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی سادگی اور معصومیت میں محض کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہندوستان میں جس ہستی نے مابعد جدیدیت کی تبلیغ کا بیڑا اُٹھایا تھا، وہ تو اپنی ''معرکت الآراء'' کتاب سمیت علمی لحاظ سے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کی پوری کتاب اگریزی کتاب اگریزی کتاب سمیت علمی لحاظ سے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کی پوری کتاب اگریزی کتاب اگریزی کتاب سمیت علمی لحاظ سے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کی پوری کتاب اگریزی کتابوں کے سرقہ کا شاہ کار ثابت ہو چکی ہے اور انہیں اپنی صفائی میں یا چوری کے الزام سے بریت کے لیے ایک لفظ بھی لکھنے کی ہمت نہیں ہورہی۔ اسے حض الزام تر اثنی نہیں سمجھیں۔ جدید ادب کے شارہ: ۹ اور ۱۰ کے مضامین پڑھ کرمیری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں جس مابعد جدید خود مغربی مما لک کی جدیدیت کے کرتا دھرتا کا یہ عبر تناک علمی انجام ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کس مابعد جدید غزل کی بات کر رہے ہیں؟ ۔ ۔ ۔ لگے ہاتھوں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خود مغربی مما لک کی وینورسٹیوں کے نصابوں سے بھی اب اسے خارج کیا جارہا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے جدیدادب یو نیورسٹیوں کے نصابوں سے بھی اب اسے خارج کیا جارہ ہا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے جدیدادب کے شارہ: ۱۱ کا انتظار کیجے۔

معیدرشیدی: تقسیم وطن کے بعد جدیدیت کے رجمان کے نتیجے میں در بدری، تنهائی، مایوی، لا حاصلی ، انتثارِ ذات، شکستِ خواب، بِ معنویت، بِ مقصدیت، بِ چهرگی، نا مرادی چیسے موضوعات اردوغزل میں راہ پائے۔ ان موضوعات سے ایک قتم کی منفی فکر عام ہوئی ۔ کیا آج بے چهرگی سے چهرگی ، در بدری و بے گھری سے زمینی وابستگی، بے یقین اور لا حاصلی سے امید کی طرف مراجعت ہورہی ہے؟ کیا داخلی شکست وریخت کافن کارآج بھی شکار ہے؟

حیدرقریثی: بھائی ہمارے معاشرے میں در بدری ، تنہائی ، مایوی ، لاحاصلی ، انتشارِ ذات ، شکستِ خواب وغیرہ سب کچھ پھیلا ہوا ہے۔ معاشرتی نا انصافیوں سے لے کر داخلی اضطراب تک بہت سے تلخ تھائق برصغیر کے وام کا مقدر بنے ہوئے ہیں ، ایسے میں شاعراورادیب ان معاملات سے لاتعلق تو نہیں رہ سکتا۔ میرا خیال ہے اپنے معاشرتی اور داخلی مسائل کا سامنا کرتے ہوئے اردو کے تحلیق کا راپنے اپنے طریق کے مطابق اظہار کررہے ہیں۔ جدیدیت میں انتہا پیندی کی روش تو بہر حال مستر دہوئی ہے اور ہمارے انتہا پیندی کے مطابق مبلغین خود قدیم ادبی ماخذ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ سواد بی طور پر جو پچھ تخلیق ہور ہا ہے اپنے اپنے حساب سے ہرکوئی ٹھیک ہی کررہا ہے۔

معیدرشیدی: حالیه منظرنامے پر ہندوستان اور پاکستان کی اردوشاعری اور افسانہ نگاری میں کیا بنما دی فرق محسوس کرتے ہیں؟

حيدر قريثى: دونوں طرف كے لكھنے والوں كے ہاں اپنی اپنی مقاميت كی چاشنى سی گھلی ہوتی ہے جو دوسروں كو بھی بھلی معلوم ہوتی ہے تو بھی بھار نامانوس بھی گئتی ہے، بس باقی تو دونوں طرف ايک جيسا ہى ادب تخليق ہور ہا ہے۔ آپ چاہيں تواسے بنيا دى فرق كہدليں۔ حالانكديكو كى ايسا بڑا فرق نہيں ہے۔

معيد رشيدى: اپنے رسالے جديدادب، كى مجلس مشاورت سے گو پی چند نارنگ كوآپ نے كيوں الگ كرديا؟

حیدرقریش: دراصل میں جدیدادب میں کسی مجلس مشاورت کے تق میں نہیں تھا۔ دودوستوں کے اصرار پراس کا سلسلہ شروع کیا۔ تب میں نے نارنگ صاحب سے بات کی۔ انہوں نے شمولیت کے لیے حامی بھر لی، اور مشاورت کے طور پر اپنا ایک انٹرویو بھیج دیا، میں نے اسے شارہ: ۴ میں شاکع کر دیا۔ شارہ: ۵ کے لیے انہوں نے اپنی ''معرکت الآراء'' کتاب' ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات' کے بارے میں اپنے کسی نیاز مند کا طویل مضمون بطور مشیر عنایت کر دیا۔ مابعد جدیدیت کے ڈرامہ کو سمجھے لینے کے بعداس کے سلسلہ میں مجھے شروع سے ہی تحفظات دیا۔ مابعد جدیدیت کے ڈرامہ کو سمجھے لینے کے بعداس کے سلسلہ میں مجھے شروع سے ہی تحفظات

رہے ہیں، سوظا ہر ہے میں نے وہ مضمون شاکع نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی نارنگ صاحب کی اس فتم کی مشاورت سے بیخنے کے لیے ان کا نام ایک ہی شارہ کے بعد حذف کر دیا۔ ویسے بی بات ہے میں اب بھی مجلس مشاورت کے حق میں نہیں ہوں محض دو دوستوں کی ضد کے آگے خاموش ہوں۔ شایداب بول پڑوں۔ ویسے نارنگ صاحب کے حوالے سے بیوضاحت کر دوں کہ اگر چہ میں نے ان کی'' معرکت الآراء'' کتاب پر لکھے ہوئے مضمون کوشارہ: ۵ کے لیے ان کے بیجنے کے باو جو دشائع نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد شارہ نمبر ۹ اور ۱۰ میں اسی کتاب پر تفصیلی مضامین چھے ہیں اور ابھی پیسلسلہ کہیں رکانہیں ہے۔

معیدرشیدی: کہاجا تا ہے کہ بیفکشن کا دور ہے۔ کیاار دوشاعری کے لیے بید دورساز گانہیں جبکہ بیکھی مسلم ہے کہاردوغزل کوفروغ کے لیے انتشار وآشوب کا ماحول راس آتا ہے۔ کیا موجودہ ماحول انتشار وآشوب سے یاک ہے؟

حیدرقریش: مجھے تو لگتا ہے کہ ادب کا دور ہی ختم ہور ہاہے۔ میڈیا کی وسعت اور اثر پذیری کے نتیجہ
میں ہمارے ہاں میڈیا کر دانشور پیدا ہور ہے ہیں۔ ادب تو میڈیا کے سی کو نے میں بھی دکھائی نہیں
دیتا۔ سیدھی بیانیہ کہانی کے لیے تو اب مزید مشکل پیدا ہوگئ ہے کہ ایسی کہانیاں لکھنے والوں سے تو
بعض کالم نگارزیادہ اچھے، دلچیپ اور پرتا شیر کالم کھے لیتے ہیں۔ اگر ہمارے شاعروں اور ادبوں
نے نئی صور تحال کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور وخوض کر کے نئے رہتے نہ تراشے
تو شاید سے جم ہم ادب کے اختتا م کے دور میں داخل ہوجا کیں۔

معیدرشیدی: موجوده عهد میں ادباوشعراکی ذمه داری کیابنتی ہے؟

حیدر قریش: میراخیال ہے ابھی جس ذمہ داری کا ذکر ہوا ہے وہی اس وقت ایک چیلنج کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اگر اس سے عہدہ براء ہونے کی کوئی صورت نکل آئی تو ادب کے لیے نیک فال ہوگی۔

معیدرشیدی: آئنده آپ کی کون کون کی کتابیس آنے والی ہیں؟

حید قریش: افسانوں کے انگریزی تراجم کی کتاب! And I Wait اشاعت کے مراحل میں

ہے۔اس میں میرے تمام افسانے شامل ہیں۔اس کے علاوہ عمر لاحاصل کا حیا ایڈیشن کھی زیر تر تیب ہے،جس میں،ایک نیا شعری مجموعہ، ۲ سے افسانے، یادوں کے تین سے ابواب اور مزید چنداضافے شامل ہوں گے۔اس کی جلداشاعت متوقع ہے۔ماہیا کی تحقیق و تقید پرمیری پانچ کتابوں کا مجموعہ بھی زیر تر تیب ہے۔اس وقت تو یہی کچھ ذہن میں آرہا ہے۔شایدا یک دواور کتابیں ابھی زیر تھیل ہیں۔

معیدرشیدی: اردوکی نئی بستیول میں اردو کے فروغ کے کیاام کا نات ہیں؟

حیدر قریشی: آج (سات ایریل ۲۰۰۸ء کو) صبح مجھے امریکہ سے نیر جہاں صاحبہ کا ٹیلی فون آیا۔انہوں نے نارنگ صاحب کے حوالے سے جدیدادب میں چھے مضامین کاسنا تھا،اس بارے میں کہنےلگیں کہ جب مجھے علم ہوا تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہایک بات تو ہے کہ حیدر قریثی جب خود کسی کے بارے میں لکھے یاکسی کا ایسا لکھا چھا ہے،آپ بے شک اس سے کتنا ہی ناراض ہو لیں کیکن وہ حقائق سوفیصد درست ہوتے ہیں۔میر بے بار بے میں اردو کی نئی بستیوں میں ایبا تاثر بن رہا ہے تو مجھے بیجان کرخوشی ہوئی ہے۔اب میری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔سوصاحب!ار دو کی نئی بستیوں میں اردو کے فروغ کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہے۔ بیہ بستیاں نصف صدی سے زائد عرصه میں ایک بھی ایساار دوشاعریاا دیب پیدانه کرسکیں جو یہاں کی پیدائش ہو، یہیں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی ہواور پھروہ اردو کا شاعریاا دیب بنا ہو۔ تو جناب جتنی رونق ہےسب ترک وطن کر کے آنے والوں کی ہے۔اس میں بھی اکثریت شوقیہ بے وزن شاعروں کی ہے۔ پھرایک بڑی تعداد ان جعلی شاعروں اور شاعرات کی ہے جو ہندوستان اور یا کستان کے شاعروں سے معقول معاوضہ یر پورے مجموعے ککھواتے اور چھیواتے ہیں۔مناسب لکھنے والوں میں بھی جینوئن اور غیر جینوئن کی واضح تفریق موجود ہے۔ادب کے شجیدہ لوگ بہت کم تعداد میں ہیں اوروہ سب بھی زیادہ تر گوشہ نشین رہ کرا پنااد بی کا م کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے پہلے بھی بہت کچھ لکھ چکا ہوں ،سواب اتنے لکھے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔

معیدرشیدی: نئ سل کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟

# حيدرقريشي سےانٹرويو

#### محمد عاصم بث(اسلام آباد)

محمد عاصم بد: کپن میں گھر میں کتاب بنی کی کیا صورت تھی؟ کتابوں سے تعلق کیسے بنا؟

حیدر قریشی: اسکول میں داخلہ سے پہلے والد صاحب مجھے دوکان پر اردوسکھایا کرتے سے میں نے پہلی جماعت میں داخلہ سے پہلے اخبار پڑھنا شروع کر دیا تھا۔گھر پر والد صاحب کے پاس دینی کتب کا ذخیرہ موجود تھا، انہیں بھی سرسری دیکھا کرتا تھا۔ تب میرے پیش نظر موضوع نہیں اردوزبان ہوا کرتی تھی۔سواردو میں جو کچھ بھی سامنے آتا تھا پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ سب والد صاحب کی دی ہوئی بالکل ابتدائی تعلیم وتربیت کا ثمر تھا۔ اسی عادت نے کتاب بنی تک پہنچایا۔

محمد عاصم بد: کصنی ا آغاز کیے ہوا؟

حید و قاریشی: چھوٹی موٹی تک بندی تو اسکول کے زمانے سے شروع ہو گئ تھی۔ میں نے ہوم ورک کی کا پی پرایک ناول لکھا، جس کا تخلیق کا ربھی میں ہی تھا اور قاری بھی میں ہی تھا۔ اس ناول کی ہیروئن نہایت خوبصورت اور نہایت امیر تھی اور ہیرونہایت غریب تھا جو میں خود تھا۔ میں اسے لکھتے ہوئے بھی روتار ہا اور پڑھتے ہوئے بھی روتار ہا اور آج جب اس کا ذکر کرر ہا ہوں تو میرے ہونٹوں پر ملکی سی مسکرا ہے ہے۔ شاعری بھی سکول کے زمانے میں شروع کر دی تھی۔ کہیں چھپنے کے لیے بھیجی، وہاں سے نا قابلِ اشاعت ہونے کی اطلاع آئی تو بہت شرمندگی ہوئی۔ اے 19ء میں با قاعدہ شعر گوئی کا آغاز ہوا، پیشاعری چھپنے گی، جس سے میرے اندراعتاد بیدا ہوتا گیا۔

محمد عاصم بك: آپ كول كست بين؟

حيدر قريشي: ابتدائى ايام مين بيسوال پوچها جاتا تو شايداس كا پچھ كچا پكا جواب سوجھ جاتا دو شايداس كا پچھ كچا پكا جواب سوجھ جاتا۔ اب جوجائنے كى سى معمولى سى سطح تك آيا ہوں تو جھے خود معلوم نہيں ہويار ہاكہ ميں كيوں لكھتا

حیدرقریثی: یہ جوآج ساری دنیا انتشار کا شکار ہورہی ہے، یہ سب مختلف پیغامات کا نتیجہ ہے۔ ہرکوئی ایپ ایپ ملنے والے پیغام پر ڈٹا ہوا ہے اور یوں امن اور محبت کے نام پر بدامنی اور نفرت کوفروغ دے رہا ہے۔ جب پہلا انتشار ہی پیغامات کا نتیجہ ہے تو جناب میں کوئی نیا پیغام دے کران نفرتوں میں کوئی حصہ نہیں ڈالنا چا ہتا۔ میں اپنی مقامی صور تحال سے لے کر عالمی صور تحال تک کو دیکھ رہا ہوں اور بے حدا فر دہ اور دُکھی ہور ہا ہوں!

-----

سات اپریل ۲۰۰۸ء کولکھا گیا (اردودوست ڈاٹ کام کے انٹرنیٹ میگزین ار **دو ور کٹ**شارہ: ۷،سال ۲۰۰۸ء میں شائع ہوا)

ہوں کیکن بیر حقیقت ہےا ب کھنا، پڑھنامیرے جینے کاایک بہانہ ہے۔

محمد عاصم بست: کصنا آپ کے لیے آسان ہے، خوشگواریا تکلیف دہ؟

حید و قریشی: جیسا ابھی عرض کیا ہے کہ زندگی بسر کرنا اور لکھنا میرے لیے ایک جیسا ہے تو
جیسے زندگی میں خوشگوار اور تکلیف دہ کیفیات آتی رہتی ہیں، ویسا ہی لکھنے کے عمل کے دوران بھی
مختلف کیفیات بنتی، بدتی رہتی ہیں۔ البتہ زندگی بھر لکھنے کے عمل سے گزر نے کے بعداب جب بھی
لکھنے کا موڈ بن جائے تو لکھنا مشکل نہیں رہتا۔ بلکہ موڈ بن جانے کی وجہ سے ایسی روانی آجاتی ہے

محمد عاصم بٹ: کھنے کی تح یک کیے اتا ہے؟

کہلکھنا آسان ہوجا تاہے۔

حید و قریشی غم یا خوثی کی کوئی بھی غیر معمولی کیفیت کھنے کی طرف مائل کردیتی ہے۔ بہت اچھا ادب پڑھنے سے بھی غور وفکر کی تحریک ملتی ہے جو بالآ خرخود بھی کچھ لکھنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بیفارمولانہیں ہے کیکن ایسا بھی ہوا ہے۔

محمد عاصم بٹ: کھنے سے پہلے تیاری کی کیاصورت ہوتی ہے؟

حید و قبیر صاحبان سے متعلقہ نکات پر کافی گفتگو کی تھی اور بنیادی سائنسی نکتے کو آسان پیرائے میں پروفیسر صاحبان سے متعلقہ نکات پر کافی گفتگو کی تھی اور بنیادی سائنسی نکتے کو آسان پیرائے میں سمجھا تھا۔ اسی طرح اپنی یادوں کے بعض ابواب میں مجھے روح ،جسم ، دوسر ہے جنم ،حیات بعد الموت ، کلونگ وغیرہ جیسے موضوعات پر اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے اپنے مطالعہ کو اپ تعدالموت ، کلونگ وغیرہ جیسے موضوعات پر اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے اپنے مطالعہ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑا تھا۔ ما ہیے کی بحث میں کچھ کیا پکاعروض بھی سکھنے کی کوشش کی تھی ، بعض مضامین میں تحقیقی حوالے سے تھوڑی محت بھی کرنا پڑا ہے۔ یہ چھوٹسی خاص تیاری کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ دل میں اور ذبہن میں جو پچھ پہلے پہلے مول رہا ہوتا ہے۔ یہ جسے کسی جاسی میں شاید سازہ ہوم ورک ازخود ہو چکا ہوتا ہے۔

محمد عاصم بٹ: کھنے کامعمول کیا ہے؟

حیدر قریشی: پاکتان میں بھی اور جرمنی میں بھی لکھنے کا کوئی با قاعدہ معمول نہیں بن سکا۔ بس جب موڈ بن گیا اور وقت نے بھی مہلت دے دی تو کچھ نہ کچھ لکھنے کی تو فیق مل گئی۔ تین مہینوں میں چار بار دل کی سرجری سے گزرنے کے بعدسال ۲۰۱۰ء میں جب ججھے مہینہ

بھر Rehabilitation کے لیے ایک کلینک میں داخل ہونا پڑا تو میں نے اپنی کتاب ''اردو ماہیا محقق و تقید'' کو و ہیں مکمل کیا۔ یہ پانچ کتا بول کا مجموعہ ہے جو ۲۵۵ صفحات پر مشتمل ہے۔ بیخاصا مشقت طلب کام تھا جو گھر پر نہیں ہو پار ہا تھا لیکن جیسے ہی کلینک کی فرصت میسر آئی میں اسے نمٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ سوکسی معمول کے بغیر جب بھی اور جہاں بھی ادبی کام کی توفیق مل جائے ، خدا کا شکرا دا کرتا ہوں۔

محمد عاصم بیٹ: اوسطاً کتنااورکون ساوقت لکھنے پڑھنے کودیتے ہیں؟

حیدر قریشی: لکھنے کے لیے تو تو فیق ملنے پر شخصر ہے، تا ہم پڑھنے کے لیے میں نے جرمنی کی مصروف زندگی میں پچھ رستے نکال لیے ہیں۔جاب پر جاتے ہوئے، ڈاکٹر کے پاس اپائنٹ منٹ کی صورت میں کوئی الیی کتاب ررسالہ منٹ کی صورت میں کوئی الیی کتاب ررسالہ ساتھ لے جاتا ہوں جسے پڑھنا چا ہتا ہوں۔سفراورا نظار کے کھات میں مطالعہ کا کافی وقت مل جاتا ہے۔ تا ہم چھٹی کے روز گر بر بھی کچھ نہ کچھ وقت نکال لیتا ہوں۔

محمد عاصم بن : لکھے پڑھنے کے حوالے سے بہترین نصیحت جوآپ کولی یا آپ دوسروں کودینا جا ہیں؟

حیدر قریشی: ہمارے اچھ بھلے ادیوں میں بھی مطالعہ کی عادت کم ہوتی جارہی ہے، اس طرح کھنے والوں کی ایک ایس کھیپ موجود ہے جسے کھنے کی بھی عادت نہیں ہے۔ نصیحت کسی کو کیا کی جائے بس اتی نشان دہی کافی ہے، اثر کرنا ہوا تو اتنی سی نشان دہی بھی اثر کر جائے گی۔

محمد عاصم بد: پندیده کتابین دادیب Qoutes؟

حید قریشی: وزیر آغا کی'' آدھی صدی کے بعد'' اور''اک کھا انوکھی'' دونوں نظمیں مجھے بہت پند ہیں۔ادیب تو بہت سارے پند ہیں، جتنے نام بھی لکھےلسٹ ادھوری رہے گی۔

محمد عاصم بد: آج کل کیا پڑھاور کیا لکھرہے ہیں؟

حیدر قریشی: پڑھنے کے لیے میرے پاس ان دنوں ناصر عباس نیر کی بھیجی ہوئی کتاب' آزاد صدی مقالات' ہے۔ یہ کتاب مولانا محمد حسین آزاد کی صدی کی مناسبت سے ہونے والے پنجاب یو نیورٹی لا ہور کے سیمینار میں پڑھے گئے مقالات کا مجموعہ ہے۔ لکھنے کے میدان میں تقیدی مضامین کے اپنے چاروں مجموعوں کو یکجا کرنے کا کام کررہا ہوں۔ یہ مجموعہ "ہارا

# اد بی رسائل کے حوالے سے

#### سوالات ازعزيز نبيل (قطر)، جوابات از حيدرقريشي (جرمني)

سوال نمبرا: برائے مہر مانی جدیدادب کی ابتدا کے متعلق بتا ئیں کہ پہلا شارہ کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ اور کیا ابتدا سے آپ ہی جدیدادب کے مدیر ہیں؟

جواب: جدیدادب کا پہلا شارہ اکتوبر ۱۹۷۸ء میں خان پورسے شائع ہوا تھا۔ یہ اس صفحات پر مشتمل تھا۔خان پورسے بیدرسالہ ۱۹۸۸ء تک نکلتا رہا۔ ابتداسے اس کا مدیر میں ہی ہوں۔ بعض اوراحباب بھی شریک رہے لیکن وہ زیادہ تر عارضی طور پرساتھ دینے والے احباب تھے جو بہت جلد ساتھ چھوڑ جاتے رہے۔ ہاں فرحت نواز صاحب پاکتانی دور میں آخر تک ۱۹۸۱ء تک ساتھ رہیں ۔ جرمنی سے اس رسالہ کو ۱۹۹۹ء میں جاری کیا لیکن دو شاروں کے بعد اسے بند کر دیا۔ جولائی سامی کے بعد اسے بند کر دیا۔ جولائی سامی کے بعد اسے بند کر دیا۔ جولائی کے بعد شائع ہور ہاہے۔

سوال نمبر ۲: اردورسائل و جرائداور بطور خاص اردوادب سے متعلق رسائل کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور کیاان مسائل کا کوئی حل ممکن ہے؟

جواب: جو لوگ شجیدگی کے ساتھ ادب کی ترویج و ترقی کے لیے ادبی رسائل نکال رہے ہیں، اندھیرے میں چراغ جلانے کا کام کررہے ہیں۔ اندھیر ابہت گھنا ہے۔ دوسرے اخبارات و جرائدکو حکومت اور بڑی کمپنیوں کی طرف سے جو بھاری بھرکم اشتہارات ملتے ہیں، ادبی جرائدکو ان کا ہزار وال حصہ بھی مل جائے تو ادبی رسائل اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عوام اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ادب ان کے نزدیک ثانوی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ حکومت اور کمپنیوں کی ترجیحات اپنے مفادات کے مطابق ہیں۔ کوئی مدیرا پنے ذاتی تعلقات کی بنا پر کہیں سے پچھ حاصل ترجیحات اپنے مفادات کے مطابق ہیں۔ کوئی مدیرا پنے ذاتی تعلقات کی بنا پر کہیں سے پچھ حاصل

اد بی منظرنامہ' کے نام سے شائع ہو سکے گا۔اس میں چند نے مضامین شامل کررہا ہوں جوز ریخریر ہیں۔شاعری توویسے ہی معمول کا حصہ ہے،سوہوتی رہتی ہے۔

محمد عاصم بن : تخلیقی آدی ایک عام آدی سے س طرح مختلف ہے؟
حیدر قریشی: میں خود کو ایک عام آدی سمجھتا ہوں، اس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ادب کی تھوڑی ہی سو جھ ابو جھ بخش دی اور ادبی کام کرنے کی تھوڑی ہی تو فیق بھی عطا کر دی ۔ سومیں تو عام آدی سے کسی طور مختلف نہیں ہوں۔

محمد عاصم بك: آپكيامعاثره يإت بين؟

حید و قریشی: ایبار وادار معاشره جهال برانسان این نظریات اور خیالات کے ساتھ آزادانه اور پُرامن زندگی بسر کر سکے۔

محمد عاصم بد: کیاادب کے در یع کوئی تبدیلی ممکن ہے؟

حید و قلینشی ادب کے ذریعہ کی معاشرے پرکوئی اثر ہوتا بھی ہے تواس کی رفتار بہت آہستہ ہوتی ہے۔ کسی معاشرے کی تہذیبی تبدیلی میں تو ادب کا حصہ نہایت موثر ہوسکتا ہے لیکن انقلابی تبدیلی ادب کے ذریعے بہت مشکل ہے۔ مغربی دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں وہاں کافکری سطح پر ہونے والا کام کسی نہ کسی طور کار فرما ہوتا ہے تاہم اس کے لیے وہ لوگ دوسرے ذرائع اور وسائل کو بھی ہروئے کار لاتے ہیں۔ ہارے ہاں جو انقلابی یا باغی ادب پیدا ہوا ہے وہ فی ذاتہ کوئی انقلاب بریانہیں کرسکا۔ ہاں جب کسی معاشرے میں انقلابی تبدیلی کا وقت آتا ہے تب آپ ادب کے نام پر پچھکھیں یا نہ کسی وہ تبدیلی آکرونی ہوتی ہے۔ انقلابی گرما گرمی کے ماحول میں جو لکھنے والے موقعہ سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے پچھ کھتے ہیں ، اس کی ادبی حیثیت مشکوک ہوتی ہے۔

-----

محمد عاصم بد: اكادى ادبيات پاكستان، H-8/1، اسلام آباد، پاكستان، فون: 9250572 51 9250572

تحریرکرده:۱۳مارچ۱۱۰۱ء

کر لیتا ہے تواس کی اپنی ہمت کی بات ہے وگر نداد بی رسائل میں کسی کی ولچیپی ہی نہیں توان کے پرسان حال کہاں سے آئیں گے؟ دنیا جس ڈگر پر جارہی ہے اس کے پیش نظراد بی رسائل کے مسائل کا، خاص طور پر مالی مسائل کا باضا بطراوراصولی نوعیت کا کوئی حل نہیں ہے۔ سوجس مدیر سے جو بن بڑتا ہے اپنی توفیق کے مطابق کر رہا ہے۔

سوال نمبر ۱۳۰۳ : اردوشعراء وادباء کی نئی نسل کے لیے رسائل کے درواز ہے کس حد تک کھلے ہوئے ہیں؟
جواب : نئی نسل کے شعراء وادباء کے لیے ادبی رسائل کے درواز ہے تو کھلے ہیں لیکن اس حوالے سے بہت ہی قباحتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً نئی نسل کے بہت سارے لکھنے والے سابی روابط کی ویب سائٹس پر لکھنے کو ہی سب بچھ بھی ہیں۔ حالانکہ وہ ویب سائٹس فوری رابطہ کی حد تک تو مفید ہیں لیکن وہاں معیار کی اہمیت بے معنی ہوکررہ بھی ہے۔ غیر معیار تی جو اتو صیف اور معیاری تخریر کی بے جاتو صیف اور معیاری تخلیقات کی بے تو قیری کے گئی مناظر وہاں موجود ہیں۔ دوسری طرف ہمارے بہت سارے ادبی رسائل کے مدیران" اردو کی بین الاقوامیت" سے مرعوب ہوکر بیرون ملک اردو کے شاعروں اور ادبوں پر مشتمل ہے۔ نئی نسل ادبی اور ادبوں پر مشتمل ہے۔ نئی نسل ادبی رسائل کی دیریا اہمیت سے بخبر ہے اور ادب کی شو بزٹائپ سرگرمیوں پر ہی فرحاں وشاداں رسائل کی دیریا اہمیت سے بخبر ہے اور ادب کی شو بزٹائپ سرگرمیوں پر ہی فرحاں وشاداں ہے۔ نئی نسل کے دیو بائن میں دلچھی لینے گئے ہیں۔

سوال نمبر ۲۶: آج کل بہت زیادہ رسائل وجرائد بازار میں آتے ہیں اور پچھ ثاروں کی اشاعت کے بعد غائب ہوجاتے ہیں کیا وجہ ہے؟

جواب: عمومی طور پر مالی وسائل کی کمیانی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔رسالہ فروخت بھی نہ ہوتا ہواور اس کے لیے اشتہارات بھی میسر نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ نقصانِ ما بیو ثنا تت ہمسا بیر کے بعدرسالہ بند ہی ہونا ہوتا ہے۔ کچھلوگ شہرت کے حصول کے لیے ادارت کو اچھا شارٹ کٹ سمجھتے ہیں۔ چنا نچہ جب جلدی میں کچھ ماتا دکھائی نہیں دیتا تو پھر رسالہ بند کردیتے ہیں۔اس قشم کے کئی لوگوں کو میں

جانتا ہوں جنہوں نے طمطراق سے رسالے کے اجراء کا اعلان کیالیکن جب ادبی رسالہ نکالنامشکل دکھائی دیا تو پھر کسی اور شارٹ کٹ کی طرف نکل گئے۔ جرمنی ، انگلینڈ اور اٹلی تک ایسے ''مدیرانِ کرام'' کو جانتا ہوں جو بن کھلے ہی مرجھا گئے۔ تا ہم صرف ادارت کی حد تک مرجھانے کی بات ہے، دوسرے شارٹ کٹس میں وہ لوگ کا میاب ہیں۔ تا ہم علم وادب کی سنجیدہ سطح پرایسے لوگ کسی شار میں نہیں آتے۔

سوال نمبره: کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر رسائل کا مواد مطبوعہ ہوتا ہے فیصوصی طور پر اہم لکھنے والوں کی تخلیقات پہلے بھی کہیں نہ کہیں شائع ہو چکی ہوتی ہیں؟

جواب: اس بات کو مختلف پہلووں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پرانے مطبوعہ مواد میں تو '' گاہے گاہے بازخواں ایں قصہ پاریندرا' کا پہلوشامل ہوتا ہے۔ جبکہ زندہ ادیبوں کی نگارشات ایک سے زیادہ رسائل میں چھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ رسائل کا حلقہ قرات خاصا محدود ہوتا جا رہا ہے۔ انڈیا میں بہت کم رسائل ہیں جو پورے ہندوستان تک چہنچتے ہوں۔ پاکستان میں بھی بیحال ہے کہ لا ہور والوں سے زیادہ با خرنہیں ہوتے۔ الی فضا میں اگر کوئی کھنے والوں سے اور کراچی والے لا ہور والوں سے زیادہ با خربہیں ہوتے۔ الی فضا میں اگر کوئی کھنے والا مدیران کو بتا کرا پی نگارشات ایک سے زائدرسائل کو بھیج دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو نئے رسائل اچھے ادیبوں سے رابطہ کیے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر اور ان کی امیا بی کا میا بی کہا جانا جا ہے۔

**سوال نمبر٧**: کیااردو کے ادبی رسائل وجرائد کا زرّیں عہد گزرچاہے؟

جواب: بظاہرانیا لگتا ہے لیکن انیا ہے نہیں۔ لگتا اس لیے ہے کہ ماضی کی اچھی چیزیں یاد بن جاتی ہیں، خامیوں کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ آپ پرانے زمانے کے عہدِ زریں والے ادبی جرائد کو اٹھا کر ان کے مندرجات دیکھیں اور ان کا موازنہ آج کے اچھے ادبی جرائد کے مندرجات کے ساتھ کریں، آپ کوادبی رسائل و جرائد کے معیار سے ایسی کوئی شکایت محسوں نہیں ہوگی اور اوب کے ارتقا کا ایک منظر بھی صاف دکھائی دےگا۔

سوال نمبر کے: موجودہ سائبر دور میں جب انٹرنیٹ انسان کی تمام ضروریات کی پیمیل الیکٹرانک انداز میں پوری کررہاہے، مستقبل میں رسائل و جرائد کی کتابی صورت میں اشاعت اور موجود گی کے کیاام کانات ہیں؟

جواب: بیسوال فکر مند ضرور کرتا ہے، تشویش جو پہلے مہلی سی ہوا کرتی ہے قدر نے ادہ ہورہی ہے لیکن ایک امید ہے کہ کتاب کا مستقبل ختم نہیں ہوگا۔ تاہم ادبی رسائل کے لیے دہری تشویش ہے۔ ایک تو کتاب کے مستقبل کے حوالے سے کہ کتاب رہی تو ادبی رسالہ بھی رہے گا۔ لیکن دوسری تشویش خودادب کے مستقبل کے حوالے سے ہے کہ دنیا ترقی کی جس نہج پراور جس رفتار سے آگے جارہی ہے اس کے باعث دنیا میں ادب کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر ادب کا مستقبل مخدوش ہوتا چلا گیا تو کتاب کے خاتمہ کے بغیر بھی محدود تعداد والے انچھے ادبی رسائل کا حلقہ مزید محدود ہو جائے گا۔ ہرچند کہیں کہ ہے، نہیں ہے، جیسی صورت بن جائے گی۔

سوال نمبر ۸: کیا آپ کواپنے رسالے کے زیادہ تر نننخ اعز ازی طور پر شعراء واد با کوروا نہ کرنے بڑتے ہیں؟

جواب: زیادہ تر نیخ نہیں جناب۔۔سارارسالہ ہی اعزازی جاتا ہے۔ میں نے اپنے رسالے پر قیت درج ہی نہیں کرائی تو اتنی شرمندگی ہوئی کہ پھر فوراً بہلی ڈگر پرآ گیا۔ ہاں کچھ دوست ڈاک خرچ کے طور پریا ویسے تعاون کے طور پر اویسے تعاون کے طور پر اویسے تعاون کے طور پر اویسے تعاون کے طور پر اور یہ کھی کھار کچھ عنایت کر دیتے ہیں تو ان کا شکر گزار رہتا ہوں۔ جو مدیرانِ جرا کدا دب کے قار مین اوراد یوں کو اپنارسالہ ہولت کے ساتھ قیمتاً ہے جے ہیں، جھے ان کی کامیا بی سے خوشی ہوتی ہے۔ سوال نم بر 9: کیا آپ اپنے رسالے میں شامل تمام شمولات کے معیارے مکمل طور پر مطمئن ہوتے ہیں. ؟ اور یہ بھی بتا کیں کہ کیا ہم عصر رسائل و جرا کد قار کین تک معیاری ادب کی ترسیل میں کامیاب ہیں؟

جواب: جدیدادب کے سلسلہ میں یہاں لفظ معیار کی جگہ مزاج لکھنا چاہوں گا۔ بہت ہی نگارشات جورسالہ کے عمومی مزاج کے برعکس ہوتی ہیں بعض اوقات میں نہیں چھاپ سکتا، وہ معیاری تو ہوتی

ہیں۔بات رسالے کے مزاج کی ہے۔ مزاج میں تختی بھی اچھی بات نہیں سوبہت ساری اختلافی تخریریں بھی شامل کی جاتی ہیں لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ میں نے بعض الیی تخریر را بھی چھاپ دی تخریریں بھی شامل کی جاتی ہیں لیکن اب اصولی موقف سے تو میل کھاتی تھیں لیکن جو تہذیب واخلاق کے میرے اپنے ہی کم از کم معیار سے کم ترتھیں۔اب حال ہی میں اس کوتا ہی کی پچھ تلافی کرنے کی کوشش کی ہے۔سومکمل طور پر اطمینان والی بات تو نہیں لیکن قدرے اطمینان والی بات ضرور ہوشش کی ہے۔ وہ ۲۰۰۰ء میں اسلامیہ یو نیورٹی بھاول پور سے ایک طالبہ نے '' جدیدادب میں شاکع ہونے والے مباحث' کے عنوان کے تحت ایم اے کا تحقیقی مقالہ لکھا تھا۔ حال ہی میں وکی پیڈیا نے جدیدادب کا صفحہ بنا کراس ادبی رسالہ کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے،الین علمی وادبی پیش رفت سے خوشی ضرور ہوئی ہے،لین اطمینان کر کے بیٹھ جانے والی بات یہاں بھی نہیں ہے۔

جہاں تک دوسر نے رسائل کے ذریعے معیاری اوب کی تربیل کے سوال کا تعلق ہے تو بیہ معاملہ ملا جلا ہے۔ بیرون جلا ہے۔ بیرون ملک بستیوں کے نام پر جو کچھ چھا یا جار ہا ہے اس کا بڑا حصدا دب کے مرکزی دھارے میں کسی شار میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے لیے صرف ادبی رسائل کو بی کیوں نشان زد کیا جائے۔ انڈو پاک میں کہتے والوں کی ایک یوری کھیپ کا غذ قلم لے کر بیٹھی ہے کہ کب کوئی بیرونی لیستی کا '' شاعر'' ہاتھ میں کھنے والوں کی ایک پوری کھیپ کا غذ قلم لے کر بیٹھی ہے کہ کب کوئی بیرونی لیستی کا '' شاعر'' ہاتھ لیے اوروہ اس کی شان میں مضمون یا فن و شخصیت قسم کی کتاب تیار کر کے قیمت وصول کریں۔ ایک مثبت کا م بہت زیادہ شنی ہوکررہ گیا ہے۔

سوال نمبر ۱: کیاکسی ادبی رسالہ کا مدیر ہونے کے لیے شاعریاادیب ہونا ضروری ہے؟
جواب: شاعریاادیب ہونا ضروری نہیں ہے کیکن ادب کی فہم ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے ماضی
میں بھی ادب کی اعلیٰ درجہ کی فہم رکھنے والے مدیران نے تاریخی نوعیت کے ادبی جرائد نکال کر
دکھائے اور اسی راہ پر چلتے چلتے خود بھی کچھ نہ کچھ لکھنے کی طرف مائل ہوئے ۔ ان کا وہ سارالکھا ہوا
بھی ادبی طور پر اہمیت کا حامل ہے۔

سوال نمبراا: ایک اہم رسالے کے مدیر کی حیثیت سے ہم عصر ادبی رسائل و جرا ئد کی صورتحال پر

## تحقيقى سوالنامه

برائح جملهم برست ومديران صاحبان اردورسائل وجرائد

# سوالات: سعيدالرحمان (مردان) جواب: حيدرقريشي (بريي)

عنوان: اردوزبان میں شائع ہونے والے رسائل و جرائد کا جامع تعارف گزارش: براہ کرم ہرسوال کے نیچے دیئے گئے خالی جگہ میں جواب تحریبا کمپوز کروائیں اگر جواب دیئے کے نیچ دیئے گئے خالی جگہ میں جواب تحریبا کمپوز کروائیں اگر جواب دیئے کے لئے متعلقہ جگہ ناکافی ہوتوا پی جانب سے جگہ صفحات کا اضافہ کرکے یا متعلقہ موادالگ سے ارسال کر کے مشکور فرمائیں سوال نامہ کی طوالت کے لیے معذرت خواہ ہوں، سوالات اس لیے زیادہ شامل کیے ہیں تاکہ موضوع کے ہر گوشے پر مکنہ معلومات اکٹھی کی جاسکیں۔ تاہم جوسوال آپ سے غیر متعلق/ نامناسب ہوتو وہ بیشک خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ جزا کم اللہ خیراً

-----

سوال نمبر: 1 آپ کے زیرا دارت وزیر گرانی شائع ہونے والے رسالے، جریدے، صحفے اور مجلّے کا پورانام، نوعیت [سروزہ ہفت روزہ، پندرہ روزہ، ماہنامه، دوماہی، سسماہی، ششاہی، سالنامہ، خبرنامہ، سلسلہ وار، کتا بی سلسلہ وغیرہ] بمع مقام اشاعت؟ جواب: جدیدا دب جرمنی ہے آج کل ششماہی نکل رہا ہے۔خانپور کے زمانے میں دوماہی بھی نکتارہا ہے۔

سوال نمبر: 2 رسالے کی کوئی خاص وجہ تسمیہ یعنی اس نام سے کیوں موسوم ہے؟ جواب: چونکہ جدیداد بی رکھ لیا۔ جواب: چونکہ جدیداد بی رکھ لیا۔

آپ کے کیا تاثرات ہیں۔مزید برآل آپ ہم عصر پاکتانی رسائل اور ہندوستانی رسائل میں کیا فرق محسوں کرتے ہیں؟

جواب: ادبی رسائل اندھرے میں چراغ جلا رہے ہیں۔ اس میں مختلف نوعیت کے چراغ ہیں۔ پچھ لوگ ہیں۔ پچھ لوگ میں۔ پچھ لوگ میں۔ پچھ لوگ سے پچراغ جلا رہے ہیں۔ پچھ لوگ خون جگر سے ادب کا چراغ روثن کیے ہوئے ہیں۔ پچھ اور لوگ بھی خون سے چراغ جلائے ہوئے ہیں لیکن وہ دوسروں کے خون سے اپنے چراغ روثن کررہے ہیں۔ سوجو چراغ جس جگہ بھی ہے اپنی جگہ برآ قاب ہے۔

پاکستانی اور ہندوستانی ادبی رسائل میں مجھے تو یہی فرق دکھائی دیتا ہے کہ پاکستانی رسائل میں پاکستانی کھنےوالوں کی تعدادزیادہ ہوتی ہےاورانڈیا میں ہندوستانی لکھنےوالوں کی تعدادزیادہ ہوتی ہے۔باقی علمی وادبی معیار تو تھوڑ ہے بہت فرق کے ساتھ دونوں طرف ایک جیسا ہی ہے۔

-----

تح ریکرده:۲۱ دسمبر۱۱۱ء

(مطبوعه دستاويز دوحه، قطرتاره نمبرا ـسال اشاعت٢٠١٠)

سوال نمبر:3 رسالے کے مؤسس/ بانی کانام اور جامع تعارف؟ جواب: میں نے ہی اس کا آغاز کیا تھا، جامع تعارف کے لیے کسی حد تک اس لنگ سے کچھ کام چلایا جاسکتا ہے۔

http://en.wikipedia.org/wiki/Haider\_Qureshi

191

http://en.wikipedia.org/wiki/Jadeed\_Adab

سوال نمبر:4 رسالے کا مخضر تاریخی پس منظراور محرکات؟

جواب: میں خان پورضلع رحیم یا رخال میں رہتا تھا۔ تب ادبی رسائل بڑے شہروں سے نکلا کرتے تھے۔ لا ہور کے اہلِ ادب چھوٹے شہروں کے ٹیلنٹ کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ سوچھوٹے شہروں کی طرف سے ادب کے مرکزی دھارے میں اپنا کر دار اداکرنے کے لیے کتابی سلسلہ کی صورت میں جدیدادب کا اجراکیا۔

سوال نمبر:5 رسالے کا پہلا شارہ / پرچہ کب تکالا گیا لینی کب سے مسلسل اشاعت کا سفر طے کرد ہاہے؟

جواب: اکتوبر ۱۹۷۸ء میں اس کا پہلا شارہ شائع کیا گیا جو کتا بی سائز کے ۸ صفحات پر شتمل تھا۔ تاہم اشاعت کے دوران وقفے آتے رہے۔

سوال نمبر:6 کیا درمیان میں بھی کسی وجہ سے اشاعت کا سلسلہ ملتوی کرنا پڑا ہے؟ جواب: ۱۹۸۱ء تک تو ہر دو مہینے بعد رسالہ نکال لیتے تھے، لیکن پھر وسائل نہ ہونے کے باعث وقفہ وقفہ سے اسے ثالغ کرنا شروع کیا۔

پاکستان میں ۱۹۸۷ء تک رسالہ جیسے تیسے نکلتا رہا۔ پھر بند ہو گیا۔ جرمنی آنے کے بعد ۱۹۹۹ء اور ۲۰۰۰ء میں دوشارے شائع کیے۔ لیکن رسالے پر پوری کمانڈ نتھی، رسالہ پاکستان سے چھپتا تھا اور مقامی دوست اس میں بہت کچھا پئی مرضی کا شامل کر لیتے تھے۔ چنانچہ دوشاروں کے بعد اسے بند

کر دیا۔انٹرنیٹ پران پیج کی سہولت ملنے کے بعد پھر ۲۰۰۷ء میں اسے ششماہی رسالہ کے طور پرشائع کرنا شروع کیا۔ تب سے اب تک رسالہ جاری ہے۔اس کے ۱۸ شارے حجیب چکے میں۔ ۱۹واں شارہ جومعمول سے ڈبل ضخیم ہوگیا ہے،اس وقت زیرِ اشاعت ہے۔ یہ میراجی نمبر ہے۔

سوال نمبر:7 اب تك رساله ك كتنا جلدا ورشار بفضل الله شاكع مو ي بين؟

جواب: خانپور کے دور میں کا شارے، جرمنی میں پہلے دور میں دوشارے،اور دوسرے دور میں اب تک ۱۹شارے حیج پے بیں۔

سوال نمبر:8 رساله كناشر كالمخضر تعارف؟

جواب: بھی پاکستان کے کسی دوست کے توسط سے اور بھی انڈیا کے کسی دوست سے چھپوانے کے بعد اب زیادہ تراسے ایجو کیشنل پبلشنگ

ہاؤس دہلی کے ذریعے شائع کرار ہاہوں۔سوانہیں ناشرکہا جاسکتا ہے۔ پاکستان سے شارہ نمبر ۲۵،۳ اور ۲ شائع کرائے تھے لیکن ایک تو اس کے اشاعتی نتائج زیادہ اطمینان بخش نہ تھے، دوسرے رسالے کی ترسیل میں بھی بہت ساری خرابیاں ہوئی تھیں۔سواب ایجویشنل والوں کے اشاعتی معیار اور پروفیشنل کارکر دگی سے کافی حد تک مطمئن ہوں۔

سوال نمبر: 9 رسالہ جس مخصوص ادارہ کے زیرا ہتمام شائع ہوتا ہے اس ادارے کا نام ومقام، جامع تعارف اورا ہداف؟

جواب: پاکتان میں تو کسی ادارے کے زیر اہتمام شائع نہیں کرتا تھا۔ لیکن جرمنی سے اسے "مروراد بی اکادمی جرمنی کے زیر اہتمام" شائع کرتا ہوں۔ اس ادارے کا نام اپنے والد مرحوم قریشی غلام سرورصا حب کی یادمیں آنہیں کے نام پررکھا ہے۔ والد مرحوم کو یادر کھنے کے سوبہانوں میں سے ایک بہانہ یہ تھی ہے۔ یہی اس کا تعارف اور یہی میرے اہداف ہیں۔

ہے۔جبکہ میراجی نمبر ۵۵ صفحات سے بڑھ کر ۲۰۰ صفحات پر شتمل ہو گیا ہے۔

سوال نمبر:14 كيارساله مين با قاعده طور پراداريد لكهن كا اجتمام كياجا تا بع؟ جواب: جى \_\_\_اداريي فرولكهاجا تا بعاور مين خود لكهنا بول \_

سوال نمبر:15 رسالہ کے "مستقل سلسلے" کون کون سے ہیں؟ جواب: ادبی رسائل کے معمول کے مطابق ہی سلسلے ہوتے ہیں۔ ویسے جدیدادب میں ادیوں کے گوشے بھی شائع کرتا ہوں۔ان گوشوں کود کھے کر بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ کمرشیل قتم کے گوشوں سے بالکل مختلف نوعیت کے ہیں۔

سوال نمبر:16 رسالہ میں کس موضوع پراور کس نوعیت کے مضامین اور تحریروں کو زیادہ اہمیت ووقعت دی جاتی ہے؟[علمی تحقیقی ، دعوتی وغیرہ]

جواب: ادب اور ادب سے جڑے ہوئے دوسرے موضوعات کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ مثلاً '' نظریۂ پاکستان۔ایک تاریخی مغالطہ اور موجودہ بحران'، ہماری تاریخ فہمی اور ہمارافکری وسیاسی بحران' سے لے کر'' محی الدین ابن العربی' تک کے موضوعات زیر بحث رہے ہیں۔ جدید ادب میں ادبی سرقات کی نشا ندہی بھی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے متعدد شارے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ شارہ نمبر ۱۸ اس لحاظ سے اہم ترین ہے کہ اس میں سرقات کی نشان دہی کرنے والا ایک کردار پورے شواہد اور دلائل کے ساتھ خود زد پر آیا ہوا ہے اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑر ہا۔

سوال نمبر: 17 کیارسالہ میں "تجرہ وتعارف کتب" کے سلسلے کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ جواب: تجرہ وتعارف کا سلسلہ ستقل طور پرہے۔ کتابوں پر مخضر تجرے میں خود لکھتا ہوں اور

سوال نمبر:10 کیارسالہ میں اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں مضامین شائع ہوتے ہیں اوران کی اشاعت کے لیے علیحدہ سے کوئی سیکش / حصہ ہے؟

جواب:عمومی طور پراردو کے علاوہ کسی اور زبان کا میٹر چھاپنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹر وزیرآ غاکی وفات پرتعزیتی گوشہ میں ان کے

بارے میں چندانگریزی مضامین بھی شامل کیے تھے۔اسی طرح زیرا شاعت میرا بی نمبر میں میرا بی کی نظموں کے چندتر اجم انگریزی،عربی، جرمن، فارسی،روسی،اطالوی،ترکی،اورڈچ زبانوں میں شامل کیے ہیں،ان سب کے لیےالگ سیکشن بنانا پڑا ہے۔

سوال نمبر: 11 رسالے کے مدیراعلی / چیف ایڈیٹر کانام اور جامع تعارف؟ جواب: رسالہ کے ایڈیٹر سے لے کرچپراس تک سب کچھ میں خود ہوں۔ مزید جواب سوال نمبر سے جواب میں موجود ہے۔

سوال نمبر: 12 رسالہ کے مجلس ادارت مجلس منتظمہ اور مجلس مشاورت کا جامع تعارف؟ جواب: بعض مقامی دوستوں کو عمومی طور پر شامل رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن ادبی عدم تعاون کے باعث پھران کا نام ڈراپ کر دینا پڑتا ہے۔ پہلے دور میں پروفیسر فرحت نواز صاحبہ آخر تک شریک مدیر ہیں۔ موجودہ دور میں ڈاکٹر نذر خلیق ایک عرصہ تک اعزازی مدیر ہے۔ ڈاکٹر شفیق احمد اپنی تدریس مصروفیات کے باعث وقت نہیں نکال پاتے ، سواب ان کا نام بھی مشیر کے طور پرڈراپ کر دیا ہے۔

#### سوال نمبر: 13 عمومارساله كصفحات كتنه بوت بين؟

جواب: خانپور کے دور میں عام شارہ ۸۰ صفحات کا ہوتا تھا،۲۲۰،۱۲۰ اور۳۱۲ صفحات کے شارے بھی شائع کیا گیا۔موجودہ دور میں شارے بھی شائع کیا گیا۔موجودہ دور میں عموماً ۲۵۰ صفحات کا شارہ نمبر۱۲ سفحات تک بھی چلا گیا

ان کی ایک خصوصیت تو بہر حال ہے کہ زیر تبھرہ کتاب کوسونگھ کرنہیں، پوری طرح پڑھنے کے بعد تبھرہ لکھتا ہوں۔

سوال نمبر:18 کیارسالہ میں "مدیر کے نام ""یاکسی اور عنوان سے قارئین کے خطوط، سوالات، استفسارات وتاثرات شائع کئے جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں قارئین کے خطوط اور ای میلز کو مستقل طور پر شائع کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر: 19 رسالہ نے اب تک کسی خاص موقع یا موضوع کی مناسبت سے جو خاص نمبر/خصوصی ثارے نکالے ہیں ان کی تفصیل؟

جواب: پہلے دور میں ۱۹۸۵ء میں جدیدادب کا جوگندر پال نمبرشائع کیا گیا تھا۔ میراخیال ہے کہ پاکستان سے انڈیا کے کسی زندہ ادیب کے بارے میں بیشاید پہلا نمبر تھا۔ اسی دور میں ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر جیسل جالبی، مجمع علی صدیقی، جیلانی کا مران، ممتاز مفتی اور دیگر کے گوشے بھی شائع کیے گئے۔ جرمنی سے رسالہ شروع کرنے کے بعد۔ اِس دور کے شاروں میں خاص نمبر تو ''میرا جی نمبر'' ہے جو اس وقت زیر اشاعت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مختلف شاروں میں جوگندر پال، ڈاکٹر انورسدید، ہمت رائے شرما، ڈاکٹر رشیدامجد، اکبر حمیدی،

ب عبداللہ جاوید،سلطان جمیل نیم ،ایوب خاور،احمد حسین مجاہداور متعدد دیگر اہم کھنے والوں کے گوشے، ڈاکٹر وزیرآغا کی دو طویل نظمول''آدھی صدی کے بعد''اور''اک کھا انوکھی''کا گوشہ، ڈاکٹر وزیرآغا اور ڈاکٹر ظہور احمداعوان کی وفات پران کے تعزیق گوشے، پیسب کسی نہسی نہسی زاویے سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

سوال نمبر:20 کس خاص نمبر کوزیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور کیوں؟ جواب سرقات کی نشان دہی والے شاروں کو کافی پذیرائی ملی، تاہم شارہ نمبر ۱۸ کی پذیرائی سابقہ ہرشارے سے بڑھ کر ہوئی۔

سوال نمبر:23 رسالہ میں مضمون شائع کروانے کے لیے فلکاروں اورا ہل علم کے لیے خصوصی ہدایات، گذار شات اوراصول وضوابط کیا ہیں؟

جواب: اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، عام طور پرمطلوبہ میٹر بذر بعدای میل ان پیج فائل میں ہی مل جاتا ہے۔جو چیز رسالے کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، نتخب کر لی جاتی ہے، جو مزاج سے مختلف ہوتی ہے اس کے لکھنے والے سے معذرت کرلی جاتی ہے۔

سوال نمبر:24 کیارسالہ کے شذرات اور نگارشات کی اشاعت میں حواثی وحوالہ جات مصادرومنا بع ، ما خذومراجع کا اندراج کیا جاتا ہے؟ جواب: تحقیقی مضامین میں اسے لمحوظ رکھا جاتا ہے۔

سوال نمبر:25

رساله کے سابقه مدیران، اعلی مدیران، معاون مدیران اور دیگرنا مور متعلقین کے نام؟ جواب: پروفیسر فرحت نواز، ڈاکٹرنذرخلیق، ڈاکٹر شفیق احمد، ۔۔ متعلقین: ارشد خالد، سعید شباب،

سوال نمبر:26 رساله کنامور کلهاریول/اصحاب علم/قلمی معاونین (سابقه/موجوده) کنام؟
جواب: سابقه دور مین: ڈاکٹر سیرعبداللہ، جوش کیج آبادی، فیض احمد فیض، میرزاادیب، حفیظ جالندهری، احسان دانش، ڈاکٹر وزیر آغا، جوگندر پال، ڈاکٹر انور سدید، ڈاکٹر جمیل جالی شیم احمد، سیرضمیر جعفری، شیر افضل جعفری، ممتازمفتی، اکبر حمیدی، رشید امجد، محسن احسان، منشایاد، مظهر امام، شان الحق حقی، ایوب خاور، انوار احمد، سلیم کوثر، انور شعور، جابر علی سید، مرزا ظفر الحن ، عبدالعزیز خالد، سجاد باقر رضوی، فارغ بخاری، رضا جمدانی، ضیا جالندهری، شهرت بخاری، اصغر ندیم سید، سعید شاب، حفیظ شامد، فرحت نواز، اور متعدد دیگر۔

موجوده دور میں: ڈاکٹر وزیر آغا، جوگندر پال، ڈاکٹر رشیدامجد، انتظار حسین، منشا یاد، اکبر حمیدی، ڈاکٹر جمیل جابی، ڈاکٹر انور سدید، ڈاکٹر شفیق احمد، مظہر امام، شاہد ماہلی، صبا

#### وتاليف وغيره كالمخضرتعارف؟

جواب: جیسے رسالے کا ایڈیٹرسے چپراسی تک میں خود ہوں ، ویسے ہی دیگر شعبہ جات کا بوجھ بھی میرے اپنے ہی سر پر ہے۔ سروراد فی اکا دمی جرمنی کا لکھ چکا ہوں کہ والد مرحوم کے نام سے ادارہ قائم کیا ہے۔ جو کتاب کسی اورادارے کی جانب سے نہیں چھپوا تا ، اسے اسی ادارے کی طرف سے چھاپ لیتا ہوں۔ اپنی کھی ہوئی بیس سے زائد کتابوں کے دارالتصنیف کا مہتم بھی میں آپ ہی ہوں۔

سوال نمبر: 29 قارئین کی کل تعداد؟ جواب: الله بهتر جانتا ہے۔

سوال نمبر: 30 کیار سالہ انٹرنیٹ پراپ لوڈ امہیا کیا گیاہے۔ اگر جواب' ہاں' میں ہے تو کب سے اور کس ویب سائٹ پر upload کیا گیاہے؟

www.jadeedadab.com جواب:

سوال نمبر: 31 کیارسالہ آپ کے ادارے کے دیب سائٹ پراپ لوڈ کیا جاتا ہے یااس کے لئے الگ سے کوئی خود مختار آفیشل دیب سائٹ ہے؟

جواب: ایک دوست نے اپنے طور پر بیرویب سائٹ بنادی ہے۔اللہ اسے خوش رکھے۔

سوال نمبر:32 اگر رسالہ ایک سے زائد ویب سائٹس پر upload کیاجا تا ہے تو براہ کرم ان ویب سائٹس کے کئس بھی فراہم سیجیے۔ کرم ان ویب سائٹس کے کئس بھی فراہم سیجیے۔ جواب: میرے علم میں نہیں ہے۔ ا كبرآ بادي، بشري رحمٰن، ترنم رياض، ماه ياره صفدر، آ فا ق صديقي، جواز جعفري، امين خيال، مجمد عاصم بك، ناصر عباس نير، دُاكِرُ نذر خليق، ند ا فاضلى ، دُاكِرُ صديقِ شبلي، ليم آغا قزلباش، ناصر زیدی،صادق باجوه، ڈاکٹر ریاض اکبر،علی احمد فاطمی،اسلوب احمد انصاری،احمد ہمیش،حمایت علی شاعر، سعادت سعید، ڈاکٹر بلند اقبال، اسلم رسولیوری مجمد علی صدیقی، تاجدار عادل، عبدالله جاوید،سلطان جمیل نسیم،شهزاز نبی،جان عالم، ڈاکٹر رضیہاساعیل،مظفر حنفی،نصرت ظہیر، قاضی سلیم الرحمٰن، كامران كاظمى، ڈاكٹر خليل طوق آر، ڈاكٹر لڈميلا وسيليو يا، ڈاكٹر كرسٹينا اوسٹر ہيلڈ، ہانی السعيد، موسيمو بون، گيتا يا ثيل، رضيه فضيح احد، بروين شير، داكثر ظهور احمد اعوان، داكثر خليق انجم - شنرا داحد، سید ضمیر جعفری، سید معین الرحمٰن، حیتند ربلو، کاوش عباسی، سیدحسن جعفرزیدی، خادم على ہاشى،عبدالرب استاد، ڈاكٹر صبيحہ خورشيد، حميده معين رضوى، احمد حسين مجاہد، انور زاہدى، رؤف خير، ساقی فاروقی ،افتخار عارف بهحر انصاری، عامر سهیل،غالب احمد، کرامت علی کرامت، کلیم شنراد،مرزاخلیل بیگ،دیوندراسر،مبشراحمه میر،تمس الرحمٰن فاروقی، قیصرشمیم،شهباز خانم عابدی، نیر جهال، خاورا عجاز، اعجاز را بي، قاضي اعجاز محور شفق انجم، امين بابر فنهيم جوزي، اسلم انصاري، انضل چوہان،ڈاکٹر پرویز شہریار،ناصرعلی سید،فرحت نواز،اختر رضا سلیمی،اساعیل گوہر،ڈاکٹر پنہاں ، ناصر نظامی ،ارشد خالد،اورمتعدد دیگراہلِ قلم موجودہ دور میں پیہولت میسر ہے کہ صرف یا کستان اورانڈیا کے اردو لکھنے والے ہی نہیں ، دنیا بھر میں تھلیے ہوئے اردو لکھنے والوں سے رابطہ ہو جاتا ہے اور مطلوبہ میٹرنسبتاً آسانی سے دستیاب ہوجاتا ہے۔

سوال نمبر:27 ادبی ودینی مجلّاتی صحافت کے سفر میں آپ کے رسالے کی کوئی خاص کامیا بی / کارنامہ؟

جواب: جدیدادب میں آزادانہ طور پر لکھے گئے مختلف فکری مسائل پر مضامین شائع کیے گئے ہیں تا ہم دینی حوالے سے کوئی خصوصی کا منہیں کیا گیا۔

سوال نمبر:28 سرسالے سے مسلک دیگر شعبہ جات جیسے مکتبہ / کتب خاند، دارالتصنیف

سوال نمبر:38 ادبی ودینی مجلّاتی صحافت سے وابستہ اداروں وافراد کو کو نسے وسائل دستیاب ہیں اور کن مسائل کا سامناہے؟

جواب: پاکستان میں انتہائی تنگ دئتی کے ماحول میں بھی رسالداپی جیب سے شائع کرتا تھااور یہاں جرمنی میں بھی اپنی جیب سے ہی رسالہ شائع کررہا ہوں۔ نہ بھی مدیران کے مسائل پرزیادہ غور کیا ہے اور نہ ہی ان کے لئے کچھ سوچا ہے۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں ادبی رسالہ جاری کروں۔ یہ میرا ذاتی شوق اور ذاتی مسئلہ ہے تو مجھے خود ہی اس کے مسائل سے نبر دآزما ہونا پڑے گا۔

سوال نامه کے پُر کننده کا نام: حیدرقریشی عهده/ رساله سے وابستگی [بطور ]: ایڈیٹر جدیدا دب جرمنی تاریخ: ۲۹رجون۲۰۱۲ء

وستخط:

------

رسالے کی ادارت، نیابت، معاونت، مشاورت اور نظامت کے حوالے سے تفصیلی مصدقہ معلومات کی فراہمی کا بے عدشکر بی

سوال نامدوالیس ارسال کرنے کے لیے ای میل ایڈرس:

saeed@awkum.edu.pk

بوشل ایدرس:

سعیدالرجمان [لیکچرروریسرچ سکالر]، ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز،عبدالولی خان یونیورٹی، مین کیمیس مردان، پوشل کوڈ:23200،

خيېرېختونخواه، پاکستان،موبائل نمېر:9700523-0313

سوال نمبر: 33 اگر رسالہ یااس کا کوئی فورم فیس بک، بلاگر،ٹوٹر یا کسی اور سوٹل نیٹ ورک کے ویب سائٹ پر دستیاب ہوتو ان کے لئس؟ جواب: ایسا پھے نہیں کیا ہے۔

سوال نمبر:34 کیارسالہ خواہش مندقار کین کوسافٹ شکل میں بذریعہ ای میل ارسال کیاجاتا ہے؟

جواب: نیاشارہ چھپنے پراس کا لئک مختلف فور مزیرریلیز کر دیا جاتا ہے۔

سوال نمبر:35 اگر رسالہ انٹرنیٹ پر مہیانہیں کیا گیا تو کیا اس حوالے سے متعقبل قریب میں کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟

جواب:

سوال نمبر:36 علوم شرقیہ واسلامیہ کی نشر واشاعت اور ترویج میں آپ اپنے جریدہ کے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟

جواب: میری طرف سے کسی نوعیت کا دعویٰ کیا جانا مناسب نہیں ہے،اس کا فیصلہ اچھے قار نمین اور محققین بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔

سوال نمبر:37 عصر حاضر میں ادبی و دینی مجلّاتی صحافت سے وابستہ اداروں وافراد کے کردار کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟

جواب: ادبی صحافت سے وابستہ افراد کے حوالے سے کہدسکتا ہوں کہ جوذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے!

## رضینہ خان کے سوال حیدر قریشی کے جواب

نوٹ: جواہر لال نہرو یونیورٹی دبلی سے رضینہ خان میری افسانہ نگاری کوموضوع بناکر پروفیسر ڈاکٹر مظہر مہدی کی گرانی میں ایم فل کا مقالہ لکھ رہی ہیں جو اُب بخمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اپنے تحقیقی کام کے حوالے سے انہوں نے ۱۲ جون ۱۲۰۱۳ء۔۔۔ ۲۹ ستمبر ۱۲۰۱۳ء۔۔۔ ۲۹ ستمبر ۱۲۰۱۳ء۔۔۔ ۲۹ ستمبر ۱۲۰۱۳ء۔۔۔ کو دی ۱۲۰۱۳ء اور ۱۰ جون ۱۲۰۱۲ء کو ای میل کے ذریعے مختلف سوالات کیے ۔ آج ۱۰ جون ۱۲۰۱۳ء کو یہاں وہ سوالات اور میری طرف سے انہیں جو جواب جھیجے گئے ، سب یک جاکر رہا ہوں۔ ان کے کے ایم فل کے مقالہ میں تو بیا تیں حسب ضرورت شامل ہو سکیں گی ، جبکہ یہاں بیساری با تیں کمل طور پر ریکارڈ میں آجا کیں گی ۔ براہِ راست انٹر ویو نہ ہوتے ہوئے بھی بیسوالات اور ان کے جواب ایک غیر رسی انٹرویو کی صورت اختیار کر گئے ہیں تو مناسب لگا کہ بیانٹرویو شائع کرا لیا جواب ایک غیر رسی انٹرویو کی صورت اختیار کر گئے ہیں تو مناسب لگا کہ بیانٹرویو شائع کرا لیا جائے۔رضینہ خان نے بھی اس کی اشاعت کے خیال سے انفاق کیا ہے۔ (ح۔ ق۔)

## رضينه خان:

آپاردوادب کے ایک باشعوراور حساس تخلیق کار ہیں۔جوانسانی روح کی گہرائیوں میں اتر نے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کے پاس اظہار کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ نے اپنی زندگی سے جڑے معمولی سے

معمولی واقعات کو بہت ہی سچائی اور سادگی کے ساتھ غیر معمولی بنا کر قاری کے سامنے پیش کیا۔ لیکن آپ نے اپنے پاکستان سے جرمنی منتقل ہونے کے اسباب کا کہیں بھی کھل کر ذکر نہیں کیا۔ کا دیا۔ ۲۰۰۵ء میں آپ نے عارف فر ہادصا حب کو دیئے اپنے ایک انٹرویو میں اس حوالے سے جو کہا میں اسے یہاں درج کررہی ہوں۔

"عارف فرماد: جرمني آن كاخيال كسي آيا آپ كو؟

حیدرقریش: آه۔ بیلمی کہانی ہے اور اس کے لئے ابھی مزید چھ مہینے انتظار کریں۔ اس کے بعد میں جو کھی کہوں گا ہے کہوں گا اور پچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔

عارف فرہاد: تواب تک آپ نے جوانٹرویوز دئے ہیں ان میں جرمنی آنے کا واقع بھی تھایا جھوٹ تھا؟

حیدر قریش: نہیں جھوٹ کہیں نہیں بولا ہے۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہیں کسی مجبوری یا مصلحت کے تحت خاموثی اختیار کر لی ہولیکن جھوٹ کہیں نہیں بولا اور ابھی میں ان با توں کود ہرا نانہیں چاہتا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا بلکہ بعد میں دیا نتداری سے بتاؤں گا کیا صورت حال تھی اور کیا مختی ۔'' situation

سوال: میرے خیال ہے آپ نے جو چھ مہینے کے مدت دی تھی اسے تم ہوئے بہت وقت ہو گیا۔ میر ابھی آپ سے وہی سوال ہے کہ آپ کو جرمنی جانے کا خیال کیوں آیا؟ اس وقت الی کیا صورت حال تھیں جو آپ کو یہ فیصلہ لینا پڑا۔ ان سیاسی اور ساجی صورت حال پراگر آپ روثنی ڈال سیاس تو آپ کی مہر بانی ہوگی۔

جواب: جرمنی جانے کے خیال میں ایک سے زائد عوامل شامل تھے۔ایک یہ کہ پاکستان میں میرے لیے کہیں بھی حالات ساز گارنہیں تھے۔دوسرے یہ کہ میری اہلیہ تین بچوں کے ساتھ جرمنی جا چکی تھیں، تیسرے یہ کہ میرے افسانوں کے مجموعہ ' روشنی کی بشارت'' کی اشاعت کے بعدایک

حلقے کی طرف سے کچھ خالفانہ طرزِ عمل سامنے آیا تھا۔ سوالی صورت حال میں میرے لیے یا کتان ے نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔لیکن میسب کچھ میں چھیا نہیں رہا تھا۔ چھیانے والی بات،جس کی وجہ سے میں اظہار خیال سے گریز کررہاتھا، اصلاً بیتھی کہ مجھے یا کستان سے دہلی کے راستے سے ہوکر جرمنی جانا پڑا تھا۔ دبلی میں یونا ئیٹڈ نیشنز کے ذیلی ادارے یواین ایج سی آرنے میرے کیس کو سٹڈی کیا تھا۔اپنے ذرائع سے پاکستان میں ان حالات کی تصدیق کرائی تھی اور پھر مجھے اسامکم سکر کے طور پراینے ہاں رجسر کرلیا تھا۔ میں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ سواسال کے لگ بھگ دہلی میں مقیم رہا۔ ہمارا قیام اور طعام سب اسی ادارہ کے ذمہ تھا۔ یواین ایج سی آروالے ہرتین مہینے کے بعد وزارت داخلہ ہند کے نام ایک لیٹر لکھتے تھے۔اس کی بنیاد پر ہمارے ہندوستان میں قیام کے ویزے میں مزیدتین ماہ کی توسیع کردی جاتی تھی۔ میں سات کوروانہ ہوکر، آٹھ تھ تبر ۱۹۹۲ء کو دبلی پہنچا تھااور ۳۰ دسمبر ۱۹۹۳ء کو دہلی سے جرمنی روانہ ہو گیا تھا۔ ہم نینوں باپ بیٹوں کو ویزا جرمن حکام نے دیا تھا اور ٹکٹ اقوام متحدہ کے اسی ذیلی ادارہ نے دیا تھا جن کے ایما پر ہم لوگ دہلی میں قیام پذیر تھے۔ میں مذکورہ انٹرویو کے بعدانی بعض تحریروں میں اس بات کاذکر کر چکا ہوں کہ مجھے جرمنی جانے سے پہلے کچھ عرصہ دبلی میں قیام کرنا پڑا تھا۔

سوال: کتاب "منظراور پس منظر" کے دو کالم" اختلاف عقیدہ کی بنیاد پرنفرت کیوں؟"اور "ماری اجتمای غلطیاں" میں جو کچھآپ نے لکھا ہے اس کا اور آپ کا جرمنی جانے میں کیا کہیں سے کوئی لینک موجود ہے؟

جواب: دہلی میں یواین آج سی آرکاریکارڈ بھی گواہ ہے اور یہاں جرمنی میں میرے اسائکم کے کاغذات کاریکارڈ بھی گواہی دے گا کہ میں نے صرف ایک شاعر اور ادیب کے طور پر اپناکیس پیش کیا تھا اور اسے اسی بنیاد پر قبول کیا گیا۔ جرمنی پہنچنے اور وہاں مکمل قانونی تحفظات حاصل کرنے تک جینے مراحل آئے میں نے کسی مسلک کسی فرقہ اور کسی فدجب کا ذکر کرکے کوئی سہولت نہیں

مانگی۔ میں اس بات کا آج بھی نخر بیا ظہار کرسکتا ہوں کہ میں نے کسی مسلک کا احسان لے کریہاں تحفظ حاصل نہیں کیا۔ تحفظ حاصل نہیں کیا۔

جہاں تک میرے ان خیالات کا تعلق ہے جن کا آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا ہے، انہیں میں اپنا اصولی موقف سمجھتا ہوں۔ یہ کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک حساس مسئلہ کا سنجیدہ جائزہ ہے اور میں دیکھر ہا ہوں کہ اصولی موقف کو سمجھنے سے گریز کرنے والے مقامی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی اس بے تکلیف دہ مسائل میں مزید دھنتے چلے جارہے ہیں۔

'' کہانی (گلاب شنرادے کی کہانی) میں گلاب کا پھول انسان کی ابدی حکمرانی کا سمبل ہے کیکن اس سمبل کوانسان کی ہوس اور نظام زیست کے جبرنے پا مال کررکھاہے۔''

مناسب لگ رہاتھا۔ پروفیسر جیلانی کامران صاحب نے میرے افسانوں پرایئے مضمون میں اس

کہانی کے ذکر میں لکھاتھا۔

سوال : افسانه میں جوذ یلی موضوعات پیش کیے گئے ہیں،ان میں فیلی کے جدید مسائل کوخاص

طور پرنظر میں رکھا گیاہے۔اس کی کوئی خاص وجہ؟

جواب: گھروں کے نئے مسائل چونکہ موجود تھاس لیے ان مسائل نے بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے افسانے میں جگہ بنالی ۔ کہانی کتی ہی علامتی کیوں نہ ہوا سے کسی نہ کسی طرح شروع موکر کسی نہ کسی ماحول سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس کہانی میں ذیلی کہانیوں کے طور پر جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ سب میرے اردگر دموجود تھا۔ اردگر دکا جتنا حصہ کہانی میں جذب ہو کرآ سکتا تھا، آگیا۔ تا ہم ان بیان کردہ مسائل کوخصوصی طور پر مسائل بنا کر پیش کرنا میرے پیش نظر نہیں تھا۔

سوال: افسانے میں دوعورتیں موجود ہیں۔ایک تو وہ جو گھوڑی بنی ہوئی ہے، دوسری وہ جو خاندانی منصوبہ بندی میں برابر کی شریک ہے۔سوال یہ ہے کہ آپ نے عورت کا کوئی خاص نظریہ پیش کرنا چاہا ہے بایدا فسانے کی ضرورت تھی؟

جواب: عورت کا کوئی خاص نظریہ پیش کرنا کبھی بھی میرے پیش نظر نہیں رہا۔ پہلے والے سوال کے جواب کو دہرانا پڑرہا ہے۔ گھر وں کے مسائل موجود تھے۔۔۔ پچھ میرے اردگر دھا، جس میں گھوڑی کی طرح جی ہوئی عورت بھی تھی، اورخاندانی منصوبہ بندی میں شریک عورت بھی تھی۔ویسے آپ کو تپی بات بناؤں، یہ منصوبہ بندی والا حصہ میری اور میری اہلیہ کی داستان ہے۔ تب سات سال کے وقفہ کے بعد چوشی اولا داور میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔البتہ کھنڈر سے کھو پڑی طنے والی بات کا میری ذاتی جاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہانی کا اپنا کیا دھراہے۔

سوال: آپ اپنی تخلیق کے ذریعے بلیغ کا کام سرانجام دینا چا ہے ہیں۔کیا اس کی وجہ آپ کا فطر تأخر ہی ہونا ہے؟

جواب: آپ کے اس سوال کے جواب میں پہلے تو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مسلک سے مسلک رہے ہوئے بھی میں مذہب کواس کے ظاہری روپ سے کہیں زیادہ اس کی روح کے

طور پر لیتا ہوں۔ میرے نزدیک بیشتر مذاہب کی ظاہری صورت سے قطع نظران سب کی روح ایک ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کا اقرار کرنا بنیادی بات ہے۔ اب آگے ہرفرد کے اپنے اپنے ذوق و شوق اور اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ وہ خدا کی جبتو کے سفر میں کس حدتک ثکلتا ہے۔ نکلتا ہیں ہوتی اور اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی جبتو سے عبارت ہے تقریباً تمام مذاہب میں مشترک ہے اور یہی میر سے تھوڑا بہت مذہبی ہونے کا سبب ہے۔ میں مذاہب کی ظاہری صورت کا مجھی احترام کرتا ہول کین میری توجہ مذہب کی خارجی رظاہری صورت کے مقابلہ میں واضلی روحانی پہلوکی طرف ہی رہتی ہے۔ یفرق واضح رہے تو شاید میں فطر تا مذہبی ہوں۔

میری تخلیقات میں اگر خدانخواستہ بلیغی رنگ درآیا تو پیمیرے لیے بُری خبر ہوگی۔میرے افسانوں کے پہلے مجموعہ پر دائے دیتے ہوئے ڈاکٹرفہیم اعظمی نے لکھاتھا۔

سوال نمبر ۸ کس مکتبه و فکر سے آپ کی شاعری متاثر ہے ، کیا ادب اور شاعری کونظریاتی ہونا جا ہیے؟ آپ کس نظریے کے تحت شعر کہتے ہیں؟

**جواب**: میں با قاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کسی بھی نظریے کے تحت شعز نہیں کہتااور نہ ہی الیبی شاعری کواچھی شاعری سمجھتا ہوں جو پہلےنظریے کی پابندی کرائے اور پھراس کےمطابق شاعری کرائے ۔ ہر شاعر زندگی کے مختلف نظریات میں ہے کسی نہ کسی کامعتر ف ضرور ہوتا ہے سواس کا نظریهاس کی روح کا مجرو بن کر جب اس کے اندر سے آتا ہے تواعلیٰ فن یارہ بن جاتا ہے لیکن جب محض کسی عقیدے کا اظہار مقصود ہواور شاعری ثانوی حثیت اختیار کرجائے تب پراپیگنڈا شاعری تو وجود میں آ جاتی ہے اچھی شاعری نہیں۔ آپ اردوا دب میں ہندومسلم اور سکھ ادبوں کے بڑے نام دیکھ لیس مختلف عقا کداورنظریات کے باوجودان سب نے بڑاادب تخلیق کیا ہے کوئی ادیب کسی بھی نظریہ کو ماننے والا ہو، لھے پخلیق میں وہ اپنے باہر سے آ زاد ہوکراینے اندر کی آ واز پرلکھتا ہے تو اس کے اندر کے نظریے سے اپنے اختلاف کے باوجود میں اسے بڑاادیب سمجھوں گا۔ میں نے حتنے مختلف قتم کے ادبی نظریات کو بڑھا ہے ان کے پچھے نہ کچھ اثرات تو ضرور مرتسم ہوئے ہیں میں نے ایک مز دوراور محنت کش کی زندگی گزاری ہے اس کے اثرات بھی ہیں ۔روحانیت سے مجھے ہمیشہ لگاؤ رہا ہے سوتصوف کے اثرات بھی ہیں لیکن میرے نز دیک بنیادی اہمیت اندرکی آواز

(سلطانہ مہر کی کتاب '' سخنور'' کے لیان کے بیں سوالوں کے جواب۔ تحریر کردہ: ۲۰ متبر ۱۹۹۵ء۔)

کوحاصل ہے۔

......

سوال بخلیق عمل اور مقصدیت کا آپس میں کیار شتہ ہے؟ میرامطلب ہے کہ خلیق کار کے لئے لکھتے وقت کسی مقصد کو پیش نظرر کھنا ضروری ہے؟

جواب: جن لوگوں نے ادب کوحصول مقصد کا ذریعہ بنایا وہ بائیں باز و کے تھے یا دائیں باز و کے تھے ادائیں باز و کے تھے۔ انہوں نے ادب کی جگہ پیفاٹ پیش کیا۔ ہرفنکار کا کوئی نہ کوئی نظریہ یا تصور ضرور ہوتا ہے سو

جب اس کا نظریداس کے باطن کی آواز بن کرآتا ہے تواعلیٰ فن پارہ بن جاتا ہے۔لیکن جب وہ اپنے باطن کی آواز پردھیان دیئے بغیر خارجی سطح پراپنے نظریات کا پر چار شروع کرتا ہے تو صرف پرو پیگنڈہ ادب کو وجود میں لاتا ہے۔ اقبال اور فیض دوانتہاؤں کے نظریات رکھنے والے شاعر تھے لیکن دونوں نے زیادہ تراپنے باطن کی آواز پر لکھا اس لئے وہ اعلیٰ شاعر تھے۔سومیر نزدیک تخلیقی عمل کسی مقصد کی ترجمانی بھی ہوتی ہے تو تخلیقی عمل کسی مقصد کے حصول کا ذریعے نہیں ہے۔البتہ اس سے کسی مقصد کی ترجمانی بھی ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے ایک مثال سے یوں سمجھ لیس کہ ہوا کا مقصد بینہیں ہے کہ وہ ہر ذکی روح کواس کی مطلوبہ گیس فراہم کرے۔اگر ہواسے یہ مقصد بھی حاصل ہور ہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی معاملہ ادب اور مقصد بیت کا ہے۔

(ح**یدرقریثی سے انٹرویواز ژباشهاب** مطبوع**روز نامه جنگ اندن** شاره کرنومبر ۱۹۹۷ء۔ ادلی صفح (جہان ادب'')

......

سوال: آپ کی کون سی تصنیف پاکتان میں شائع ہوئی اورکون سی جرمنی میں اس حوالے سے آپ نے جواز جعفری کودئے گئے تحریری انٹرویو میں لکھا تھا کہ۔

"عمر گریزان" کی ساری شاعری، میری محبتیں کے (ایک کوچھوڑ کر) سارے خاکے، عہد ساز شخصیت کے مضامین ، دو کوچھوڑ کر باقی سارے انشائے اور قصے کہانیاں کے بارہ میں سے ۲ افسانے نہ صرف پاکستان کے زمانے میں لکھے جا چکے تھے بلکہ مختلف ادبی رسائل میں بیساری تحرین جھپ بھی چکی تھیں۔ دوشعری مجموعے، ماہیے پر تحقیقی و تقید کی کتب، سفر نامہ اور یادیں، بیہ خالصتاً جرمنی میں آنے کے بعد ہوئے ہیں"۔

(شاب، سعید، انطروبوز (مرتب)، بالینڈ: نظام آرٹ اکیڈی، ۲۰۰۲ ص، ۸۹ ۸۹ ۸۹ موال ا۔ اس انٹروبوکی روشنی میں اگر آئییں الگ کر کے دیکھیں تو کیا یوں لکھا جائیگا؟

جرمنی آنے سے پہلے

پاکستان میں شائع ہونے والی تصانیف:

ا۔ کرنیں (بھاول پورڈ دیثر کے شعراء)

۲۔ سرائیکی غزل

سے شفق رنگ (ضلع رحیم یارخان کے شعراء)

<sup>مه</sup>-يبلاورق

۵۔ سلگتے خواب (غزلیں)

۲۔ روشنی کی بشارت (افسانے)

2۔ عمر گریزاں (غزلیں نظمیں اور ماہیے )

۸۔میری محبتیں (خاکے)

جرمنی میں شائع ہونے والی تصانیف:

ا۔دعائے دل(غزلیں نظمیں)

۲۔ محبت کے پھول (ماہیے )

س۔ سوئے جاز (سفرنامہ)

۳ - کھٹی میٹھی یادیں (یادنگاری)

جواب: آپ نے پاکستان سے شائع ہونے والی کتابوں کی جولسٹ دی ہے،ان میں سے پہلی ۲ کتابیں پاکستان کے زمانہ میں ہی شائع ہوئی تھیں۔'عمر گریزاں''(۱۹۹۱ء)اور''میری محبتیں''
(۱۹۹۵ء) کتابیں شائع تو جرمنی پہنچنے کے بعد ہوئی ہیں لیکن میساری تخلیقات رسائل و جرائد میں پہلے سے چھپ چکی تھیں۔ سوائے ایک آ دھ تخلیق کے۔۔۔۔آ پ نے جرمنی میں شائع ہونے والی تھانیف کی فہرست بنائی ہے لیکن میرا خیال ہے اس کا عنوان جرمنی میں شائع ہونے والی ک

جائے جرمنی آنے کے بعد شائع ہونے والی تصانیف کیا جانا چاہیے۔ جرمنی آنے کے بعد بھی میری کتابیں پاکستان اور انڈیا ہی سے شائع ہوتی رہی ہیں۔

سوال: قصے کہانیاں کے ان ۲، افسانوں کے نام کیا ہیں جو پاکستان میں لکھے؟

جواب: کا کروچ، روش نقطہ، دو کہانیوں کی ایک کہانی، شاخت، ۲۷۵۰ سال بعد، انگل انیس اور بابا جمالی شاہ کا جلال سیہ چھافسانے نہ صرف پاکستان میں لکھے گئے بلکہ تب ہی وہیں کے رسائل میں شائع بھی ہوگئے تھے۔

سوال: ما هنامه رسائل ( اوراق، ماه نو تخليق، نگارستان، ادب لطيف، تجديد نو، صدرنگ، جديد ادب کےعلاوہ ابھی تک اورکسی رسائل میں بھی آئی تحریریں شائع ہور ہی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جواب: رسائل توبهت سارے ہیں جن میں میری تخلیقات شائع ہو پی ہیں۔ چند نام جویادآتے جاتے ہیں لکھ رہا ہوں لیکن بیر بہر حال نامکمل فہرست ہو گی۔نیا دور۔کراچی، سیب۔کراچی، کولاژ ـ کراچی، عکاس انٹرنیشنل ۔اسلام آباد، نیرنگ خیال ۔راولپنڈی ،شاعر ـ بمبئی، گلبن ۔ احمرآ بادثم لکھنو،توازن۔مالیگا وَں،ادب ساز۔دہلی،اسباق۔یونہ،ا ثبات۔ تھانے ،نرد بان۔ سرگودها،اردوزبان-سرگودها، كتاب نما\_د بلي،ايوان اردو\_ دبلي،انشاء كلكته، محفل له هور، صرير - كراچى، نگاريا كستان - كراچى، نئى قدريں - حيدرآ باد، علامت - لا مور غنيمت - لا مور، سبق اردو۔ بھدوہی، شعر پخن ۔ مانسہرہ،الفاظ ۔ کرا جی،ار تکاز ۔ کرا جی،جدیداسلوب ۔ سہسرام، دستک - بوره ، مفاجيم - گيا ، خيابان \_ راولين دى ، استعاره \_ د ، ملى ، شع \_ د ، ملى ، بيسوس صدى \_ د ، ملى ، ان کے علاوہ اسلام آباد، خیر پورمیرس (سندھ)اور کلکتہ یو نیورٹی کے شعبہ اردو کے جرنلز میں میرے مضامین شائع ہو کیے ہیں۔ جامعہ دبلی کے'' تدریس نامہ''میں بھی ایک مضمون شائع ہوا تھا۔اس کے باوجود میں بہت سارے رسائل کے نام ابھی بھول رہا ہوں۔ اخبارات کی فہرست الگ سے ہےاورخاصی طویل بھی۔

سوال: آپ کی زندگی کا ایک سال (۱۳/ جنوری۲۰۰۳ء سے ۱۳/ جنوری۲۰۰۴ تک) کافی اہمیت رکھتا ہے۔اس ایک سال میں آپ نے ۳ غزلیں اور سنظمیں بھی لکھیں ان کے عنوان کیا تھے؟

جواب: سال اشاعت: \_\_\_\_\_ ۲۰۰۳ء میاں محمد بخش پبلشرز محلّه رحیم آبادخان پور پیکتاب اس لنک سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔اور اس کے صفحہ نمبر ایک اور دوپر پوری تفصیل موجود ہے

http://work-on-haiderqureshi.blogspot.de/2014/05/blog-post\_4276.html

سوال: ''حیدرقریشی کی ایک واضح خصوصیت تو مجھے بینظر آتی ہے کہ ان کے یہاں غیر ارادی
طور پر جدید امریکی''خلیقی تحریروں' کے دبستان کی پر چھائیاں موجود ہیں۔ ممکن ہے قریش
صاحب خود مجھ سے متفق نہ ہوں۔ لیکن میرے تاثر کی وجہ بیہ ہے کہ بیشتر مکالماتی تحریروں میں وہ
ڈیوڈلاج یا اُن کے رفقاء کے انداز کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے کہانی کاروں میں بیہ
انداز تاحال مفقود ہے۔ خیرتو کہنا ہیہ ہے کہ حیدرقریثی کا مخصوص مکالماتی انداز جے انگریزی میں
انداز تاحال مفقود ہے۔ خیرتو کہنا ہیہ ہے کہ حیدرقریثی کا مخصوص مکالماتی انداز جے انگریزی میں
ہیش کرتا
ہے، ڈیوڈلاج ہی نہیں بلکہ بے جادہ ومنزل سل Biat Generation کے دائروں سے بھی نگرا تا
واحد متکلم بیشتر اوقات استفہا میوں کی صورت میں بیش کرتا ہے۔ واحد متکلم بیشتر اوقات استفہا میونولاگ کے ڈھنگ پر
واحد متکلم بیشتر اوقات استفہا میوں کی صورت میں بیش کرتا ہے۔'

اس اقتباس کومیں نے اپنے مقالہ میں شامل کیا ہے جس کامکمل حوالہ مجھے نہیں مل سکا۔

جواب: قیصر تمکین صاحب کے یہ تاثرات ڈاکٹر نذرخیق صاحب کی کتاب''۔۔۔۔ادبی خدمات' میں صاحب کی کتاب''۔۔۔۔ادبی خدمات' میں صاحب ۲۰۱،۲۰۰ پرشامل ہیں۔اس سے پہلے بہتاثرات ویکلی راوی بریڈفورڈ کے نئے میلئم اورزئ صدی کے آغاز پر نکالے گئے خاص نمبر میں شائع ہوئے تھے۔ مجھے حتمی تاریخ تویاز نہیں لیکن جنوری کے مہینہ میں ہی ضخیم خاص نمبر شائع ہوا تھا۔ آپ میرا یہ جواب اس حوالے سے شائع کرسکتی ہیں۔

سوال: ۱۳ماہ کے لئے آپ نے گوجرا نولہ میں بھی ملازمت کی تھی بیکس وقت کی بات ہے؟ جواب: حافظہ پوری طرح ساتھ نہیں دے رہا۔اندازے سے کہ سکتا ہوں کہ ۱۹۸۷ء یا ۱۹۸۷ء کی بات ہے۔

سوال: آپ نے ۱۹۷۱ میں شاعری کے ذریعہ اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا اور پھر ۱۹۷۸ میں افسانہ (اندھی روشنی) تحریر کیا۔افسانہ کھنے کی تحریکیا۔افسانہ کھنے کی تحریک آپ کواپنے اندر سے ملی لیکن کیا ایسی کوئی خاص وجہ سامنے آئی جب آپ کوالیا محسوس ہوا کہ شاعری سے بات نہیں بن رہی ؟

جواب: کسی دوسری صنف میں اظہار کا بیہ مطلب نہیں کہ پہلی صنف میں بات نہیں بن رہی۔ اصناف تو اظہار کا پیانہ ہیں، بس بیاز خود ہوجا تا ہے کہ بیہ بات شاعری میں کہنی ہے، افسانے میں کہنی ہے یاکسی اور صنف میں۔

یے ختلف تخلیق کاروں کے اپنی اپنی ذات کے حوالے سے معاملات ہیں۔ بعض صرف ایک صنف میں ہی اپنااظہار کر لیتے ہیں، بعض کو ایک سے زیادہ اصناف میں جا کر زیادہ تخلیقی آسودگی نصیب ہوتی ہے۔ میں کا شتکاری کے حوالے سے ایک مثال پہلے بھی کہیں لکھ چکا ہوں۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہوتی ہیں کہ ان میں صرف ایک ہی فصل کا شت کی جاسکتی ہے، جبکہ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ایک سے زیادہ فصلیں کا شت کی جاسکتی ہیں۔

تخلیق کاروں کا معاملہ بھی کچھاس سے ملتا جلتا ہی سمجھیں۔میری تخلیقات کو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو شایر تفہیم میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔

سوال: آپ نے اپنے افسانوں میں خوبصورت عورت کواستعارہ بنا کر پیش کیا ہے۔کوئی خاص وجہ؟

جواب: عورت کے گی روپ ہیں جو میر انسانوں میں آئے ہیں۔ان میں ماں، بہن، ہوی، بیوی، بیوی، بیل ماں، بہن، ہیوی، بیل تک کے رشتہ موجود ہیں۔انہائی مظلوم عورت (شاخت) کا کردار بھی موجود ہے۔ گویادیگر کئی روپ میں عورت موجود ہے۔مقدس رشتوں میں بھی بیروپ خوبصورت ہی ہیں۔ بلکہ یاد آیا جھے کتابی چرے اس لیے اچھے گئے ہیں کہ میری والدہ کا چرہ کتابی تھا اور میری اہلیہ بھی ان کی بھیتی ہیں۔ ہونے کی وجہ سے ان سے مشابہت رکھتی ہیں۔ سومیرے لیے عورت کی خوبصورتی کا محور میری ماں اور انہیں کے حوالے سے میری ہیں۔ اب اس بات کو دوسری سطح پر بھی دکھے لیے ہیں۔ خوبصورت عورت کا ذکر خوبصورت ہی لگتا ہے۔ تاہم میرے ایک افسانے (آپ بیتی) میں خوبصورت عورت کا ذکر خوبصورت ہی لگتا ہے۔ تاہم میرے ایک افسانے (آپ بیتی) میں نے میری 'ایک بہت اچھی دوست 'کا ذکر ہے۔ دراصل اسے بچھ تگ کرنے کے لیے بھی میں نے میری 'را کے بہت اچھی دوست 'کا ذکر کیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ جوا کہ اُس اچھی دوست نے حد بھی اس لڑکی کا ذکر کیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ واکہ اُس اچھی دوست نے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ '' آپ ہی دوست 'اُس ہیروئن سے زیادہ خوبصورت تھی (ہے)۔ اور دونوں ہی کتابی چرے والیاں تھیں۔

سوال: آپمستقبل میں دو کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ایک یہ کہ درجہ دوم کا شہری (ناول) ککھنادوسرے ابن صفی پرکام کرنا۔ سوال یہ ہے کہ کیاان دونوں میں سے کسی پرآپ قلم اُٹھا کھے ہیں؟

**جواب**: انسان بہت سارے کام کرنے کے ارادے کرتا ہے لیکن معاملہ توفیق ملنے پر آگھہتا

ہے۔ ابنِ صفی پر کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ایک دومتعلقہ احباب نے اس کا ذمہ لیالیکن عملاً کچھ نہ ہوا۔ سویوں بیمعاملہ رُکار ہا۔ البتۃ اس دوران متعدد نے پر انے لکھنے والے ابنِ صفی پر کام کرنے گے اور ابن صفی کے کام کی اہمیت کواد بی سطح پر بھی شلیم کیا جانے لگا۔ میری خواہش کے باوجود جو توفیق مجھے نہیں مل سکی ، وہ بعض دوسرے لکھنے والوں کومل گئی۔ مجھے اس کی خوشی ہے۔

ناول کا معاملہ یوں ہے کہ اسے لکھنے کے لیے ایک باب شروع کیا تھا۔ پھر پیرکام بھی رُک گیا۔دراصل دوسرے ادبی کام درمیان میں آجاتے ہیں اور بیا ہم کام زیادہ اہمیت کی وجہسے تاخیر میں جا بڑتا ہے۔اس وقت بھی صورت حال بیہ ہے کہ سمبر،اکتوبر۱۰،۲۰ء تک میری کتاب''ہمارااد بی منظر نامہ' شائع ہورہی ہے۔ یہ ویسے تو میرے تنقید کے چیم مجموعوں کا مجموعہ ہے، کین اس میں شامل تازہ اور غیرمطبوعہ مجموعہ''مضامین اور تبھرے''ایپنے بعض مندرجات کی وجہ سے اختلافی بحث کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر بعض پہلی کتابوں میں بھی میں نے نئے اضافے کئے ہیں۔ان پر بھی اختلافی بحث کی خاصی گنجائش ہے۔۹۹۲ صفحات پر مشمل اس کتاب کا ''اختنامیہ' تھوڑاسا طویل ہے اوراس میں ہمارے عمومی ادبی منظر نامہ کوسامنے لایا گیاہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعداد فی ہنگامہ ہوسکتا ہے۔ابیا ہوا تو پھر شاید میری باقی زندگیاعتراضات کے جواب میں ایناموقف مزید واضح کرتے کرتے ہی گزرجائے گی۔اور ناول كاراده بهي يورانه هو سكےگا۔اگر''جماراا د بي منظر نامه'' كي اشاعت كوغيرا ہم سمجھ كرنظرا نداز كر ديا گيا تو مجھے ناول لکھنے کا موقعہ ل سکتا ہے۔ و ماتو فیقی الاباللہ!

......